

ebooks.i360.pk



# اسلام اور مندومت

http://www.esnips.com/user/urdubooks

# اسلام اور هندومت

ڈاکٹر ذاکرنائیک

مترجم سیدامتیازاحمد

خُلِمُ لِلْمُولِدُنِّةِ الحداريث،أردوبازار،لامور

### http://www.esnips.com/user/urdubooks

### + +++ 01MM

كتاب: اسلام اور مندومت

مصنف: ڈاکٹرذاکرنائیک

ترجم : سيدامتيازاحد

اجتمام: دارالنوادر، لاجور

مطبع: موثروے پریس، لا ہور

قیت : ۲۰ روپے



### http://www.esnips.com/user/urdubooks

۵



# العارف ا

ہندومت کے متونِ مقدسہ ہندؤوں کی کتب مقدسہ میں رسول الله طفی آنے کا ذکر محدرسول الله طفي الله على بارے ميں پيش كوئى ----ساتوال منتر ------- بهم تيرهوال منتر ------

ویدوں کی مزید پیش گوئیاں سام وید کی پیش گوئی -----(حصدوم) ہندؤوں کی جانب سے عام طور پر اسلام کے بارے میں یو چھے جانے والےسوالات کیا و پدوجی خداوندی میں؟ ----- ۵۷ سابقة كت خاص قوموں كے ليے تھيں ------قرآن يورى بني نوع انسان كے ليے بے -----ہندوستان میں کون بی وحی نازل ہوئی؟------مالفرض اگر و بدالها می بهن؟ ------ ۱۹ كبارام اوركرش يغيبر تهيج؟ \_\_\_\_\_\_ ١١ چند پیغمبروں کے بی واقعات بیان کے گئے ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲ بعض انبیاء کے نام بتائے گئے ۔۔۔۔۔۔ ابك لا كه چوېس بزار پيغېر ----- ۱۲ انبہاصرف ای اُمتوں کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲ حضرت محمد طشاطيع آخري پيغمبر بهن ------ہندوستان میں کون سے پیغیبرتشریف لائے ۔۔۔۔۔۔۔ اگروه پنغمبر تھے بھی؟ ۔۔۔۔۔۔ ۱۴۳

| 40 | ہندومت کے اوتار                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 44 | اوتارول کی تعداد                              |
| rr | حلول كاعقيده                                  |
|    | بنانے والاصرف ایک ہدایتی کتا بچ فراہم کرتا ہے |
|    | تقوراً خرت                                    |
| ۸r | ونیاوی زندگی امتحان ہے                        |
| 49 | قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا        |
|    | جنت                                           |
|    | دوزخ                                          |
|    | '' پنرجنم'' تناسخ نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 41 | ويدول مين تصورِ حيات بعد الموت                |
| 41 | سورگ کا تصور                                  |
| ۷٢ | نركه كانضور                                   |
| ۷٣ | تصور تقذير                                    |
| ۷٣ | حالات میں فرق کا سبب                          |
| ۷٣ | موجودہ زندگی ایک امتحان ہے                    |
| ۷۵ | مندومت مين حيات بعد الموت كالضور              |
| ۷٦ | كرم سبب اور نتيج كا قانون                     |
| ۲۷ | دهرم فرائض                                    |
| 44 | مكشاآ وا گون سے نجات                          |
| 44 | يەعقىدە ويدول مين نہيں ہے                     |
| ۷۸ | كيا خداعا دل بيخ؟                             |
| 49 | فیصله امتحان کے مطابق ہوگا                    |

| 1+4 | مندراور پوچا                |
|-----|-----------------------------|
| 1•٨ | توباراور تيرتھ ياترائيل     |
| 1+9 | رسم ورواج                   |
| 11+ | اختلاف میں اتحاد            |
| 111 | ہندوستان اور ہندوازم        |
| 111 | فرسوده رواييتي اور تبديليان |

### CASSAD

### تعارف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ يَاهْلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْا اللَّي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ۞

(آل عمران:٦٤)

''اے نبی 'کہو''اے اہل کتاب 'آؤایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تہمارے درمیان میسال ہے۔ بید کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سواکسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔''اس دعوت کو قبول کرنے سے اگروہ منہ موڑیں تو صاف کہددہ کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم (صرف اللہ کی بندگی واطاعت کرنے والے) ہیں۔'' ہندومت کا تعارف

لفظ'' ہندو'' جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے۔ابتدا میں بیلفظ ان لوگوں کے لیے استعال ہوا جو دریائے'' سندھو'' کے پارر ہتے تھے۔ یا ان علاقوں کے رہنے والوں کے لیے جن علاقوں کو دریائے سندھ کا پانی سیراب کرتا تھا۔ بعض مؤرضین کی رائے ہے کہ پیلفظ پہلے پہل ان ایرانیوں نے استعال کیا تھا جوشال مغربی ست سے یعنی سلسلہ ہائے کو و ہمالیہ میں موجود در وں کے رائے ہندوستان وار دہوئے تھے۔

Encyclopedia of Religions & Ethics

سے بہلے کے متون اور ادب میں لفظ ہندو کہیں استعال نہیں ہوا۔

اپنی کتاب Discovery of India کے صفحہ ۵۵۔۷۵ پر جواہر لال نہرو لکھتے ہیں کہ''لفظ ہندو کا قدیم ترین استعال ہمیں آٹھویں صدی (CE) میں ملتا ہے لیکن وہاں بھی یہ لفظ کسی خاص مذہب کے پیرو کاروں کے لیے استعال نہیں ہوا بلکہ محض ایک قوم کے لیے استعال ہوا ہے۔لفظ''ہندو'' کا استعال مذہبی تناظر میں بہت بعد میں جا کر ہوا۔

مخضراً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لفظ ہندوایک جغرافیائی اصطلاح ہے جوان لوگوں کے لیے استعال ہوتی ہے جودریائے سندھ کے پاریا دوسر کے نفظوں میں ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہندومت کی تعریف

- → ہندومت یا ہندوازم لفظ ہندو سے نکلا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جوانیسویں صدی میں انگرین دریائے سندھ کی وادی میں رہنے والے لوگوں کے متنوع اور مختلف عقاید اور نظریات کے لیے مجموعی طور پر استعال کرتے تھے۔ انسائیکلو پیڈیا بریفینکا کا بیان ہے کہ انگریز مصنفین نے ۱۸۳۵ء میں یہ لفظ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے مذہبی عقاید کے لیے استعال کرنا شروع کیا ، سوائے مسلمانوں اور نوعیسائی لوگوں کے۔
- بندومت کی اصطلاح گراہ کن ہے کیونکہ اس سے بیتا ٹر ملتا ہے کہ ہندومت کی ایک نظام عقاید یامنظم نظریے کا نام ہے جب کہ درحقیقت ایبانہیں ہے۔ عام طور پر لفظ دنم نہب' سے جو تصور ذہن میں آتا ہے ہندومت اس سے خاصا مختلف قتم کا مظہر ہے۔ البندا ندہب کی کسی تعریف کی ڑو سے ہندومت کو ایک ندہب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کی ابتدا، تشکیل اور تکمیل کسی ایک تاریخی شخصیت یا پیغیبر سے بھی وابستہ نہیں کی جاسکتی۔ ہندومت میں کوئی عبادت کا طریقہ، کوئی عقیدہ یارسم ورواج ایبانہیں جو ہندو جاسکتی۔ ہندومت میں کوئی عبادت کا طریقہ، کوئی عقیدہ یارسم ورواج ایبانہیں جو ہندو

کہلانے والے تمام لوگوں میں یکسال ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہندومت کے اُصول بھی وضع نہیں کرسکتے۔ یونکہ اُصول وضع کرنے کے لیے کوئی معیار ہی موجو زئییں ہے۔ مختصراً ایر کہ جوشخص بھی میہ کہ '' میں ہندو ہوں'' وہی سچا ہندو ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس کے عقاید کیا ہیں؟ اور اس کے اعمال کیسے ہیں؟

ہندوعلا کے نزدیک بھی ہندومت بطور ندہب ایک غلط اصطلاح ہے۔ اس ندہب کو
ان کے نزدیک'' سناتن دھرم'' یعنی ابدی ندہب کہا جانا چاہیے یا'' وید دھرم'' یعنی وہ
ندہب جو ویدوں پر مبنی ہے۔ سوامی ویویک آئند کے بقول اس ندہب کے مانے
دالوں کو ویدائتی کہا جانا چاہیے۔

اسلام كالتعارف

"اسلام" عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ" سلام" سے نکلا ہے۔ اس لفظ کا لغوی مطلب امن وسلامتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت و امن وسلامتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری۔ یعنی بیہ کہا جا شکتا ہے کہ اسلام کا مطلب وہ سلامتی ہے جو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تالیع کر دینے سے حاصل ہوتی ہے۔

مسلمان كى تعريف

''مسلمان''اس شخص کو کہتے ہیں جواپی رضا کواللہ سجانہ وتعالیٰ کی رضا کے تالع کر دے۔ ایک عام غلط فہمی

بہت سے لوگوں میں بی غلط منہی پائی جاتی ہے کہ اسلام کوئی نیا فد ہب ہے ، جو آج سے ۱۳۰۰ سال پہلے وجود میں آیا اور بیر کہ حضرت محد منظی آیا نہ بہ اسلام کے بانی ہیں۔ بی محض ایک غلط نہی ہے۔ در حقیقت اسلام آغاز انسانیت ہی سے موجود ہے۔ اس وقت سے جب پہلے انسان نے روئے زمین پر قدم رکھا تھا۔ حضرت محد منظی آیا اسلام کے بانی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے آخری اور حتی پیغیر منظی تی ہیں جن پر نبوت ورسالت کا اختیام ہوگیا ہے۔ اسلام کے آخری اور حتی پیغیر منظی تی ہیں جن پر نبوت ورسالت کا اختیام ہوگیا ہے۔

باب دوم

ايمانيات

## ہندومت کی ایمانیات (بنیادی عقایہ)

ہندومت کے بنیادی عقاید طے شدہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہندومت میں عقاید یا ایمانیات کا کوئی طے شدہ نظام یا با قاعدہ اُصول موجود ہی نہیں ہے۔ نہ ہی ہمیں ہندومت میں کوئی ایساعقیدہ یا بنیادی اُصول ملتا ہے جسے ماننا اور جس پرعمل کرنا ہر ہندو کے لیے لازم ہو۔

ملاً ایک ہندو آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے ، جو چاہے عقیدہ رکھے۔اس کے لیے حلال وحرام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ لینی نہ تو کوئی چیز ایس ہے جس پر عمل کرنا اس کے لیے بہر صورت لازم ہواور نہ ہی کوئی عمل ایسا ہے جس سے پر ہیز کرنا ہندور ہنے کے لیے ضروری ہو،اور جے کرنے کے نتیجے میں ہندومت کے دائر سے سے باہر نکل جائے۔ سے جال جن اُصول یا لیسے میں ہندومت کے دائر سے سے باہر نکل جائے۔

بہر حال چند اُصول ایسے ضرور ہیں جنھیں تمام ہندونہ سہی ، ہندؤوں کی اکثریت تسلیم کرتی ہے ،خواہ سوفی صد ہندواس پرمتفق نہ بھی ہوں۔ان میں سے بعض اُصول ہم اسلام کے بنیادی عقاید پر گفتگو کرتے ہوئے زیر بحث لائیں گے۔

### ہندومت میں تصور خدا

آ ریائی نداہب میں سب سے مقبول ند ہب ہندومت ہے۔اوراب ہم ہندومت میں تصور خدا کا جائز دلیں گے۔

اگرآپ کسی عام ہندو ہے پوچیس کہ وہ کتنے خداؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ تو آپ کو مختلف جوابات ملیں گے۔ کوئی کہے گاتین خداؤں پر۔ کسی کا مختلف جوابات ملیں گے۔ کوئی کہے گاتین خداؤں پر۔ کسی کا جواب ہوگا ایک ہزار خداؤں پر جب کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جو کہیں کہ وہ ۳۳ کروڑ خداؤں کا وجود شلیم کرتے ہیں۔

لیکن اگریبی سوال آپ کسی پڑھے لکھے ہندو ہے کریں، جواپنے نہ ہب کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے تو اس کا جواب مختلف ہوگا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ درحقیقت ہر ہند وکوصرف اور صرف ایک ہی خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔

فرق"s"کاہے:

انگریزی زبان کے دو جملے ہیں:

- (a) Everything is God.
- (b) Everything is God's.

ہندؤوں اور مسلمانوں کے تصور خدا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہندو'' ہمہ اوست'' کے فلفے پر یفتین رکھتے ہیں۔ یعنی'' Everytings is God.'' گویا کہ ہر شے خدا ہے۔ درخت خدا ہے، سورج خدا ہے، سانپ خدا ہے، بندر خدا ہے اور خودانسان خدا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے تصور خدا کواس جملے میں بیان کیا جاسکتا ہے:

Everything is God's.

یعنی ہر چیز خدا کی ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ درخت خدا کا ہے، چا ندخدا کا ہے۔ درخت خدا کا ہے، چا ندخدا کا ہے۔ بندر بھی خدا کی مخلوق ہے اور انسان بھی خدا کی مخلوق ہے۔ Apostrophe s "گریزی کے ان دونوں جملوں میں فرق صرف ایک حرف کا ہے، جے "A postrophe s"

کہتے ہیں اور یہی فرق ہندؤوں اور مسلمانوں کے تصور خدا میں ہے۔ ہندو کہتا ہے کہ ہرشے خدا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ ہرشے خدا کی ہے۔ یہ بنیادی اختلاف ہے۔ اگر بیا اختلاف ختم ہو جائے تو ہندواور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آسکتے ہیں۔

خرآن کی دعوت ہے کہ بچھ اُمور پر بکساں نقطہ نظر اپنایا جائے۔ اور ان اُمور میں سب پہلی بات میہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں ،کسی کو معبود نہ بنائیں ، اس مشترک نقط اُنظر کے حوالے سے ہم ہندؤوں اور مسلمانوں کے متون مقدسہ کا جائزہ لیتے ہیں۔

بقكود كيتا

ہندومت میں جن متون کو مقدس سمجھا جاتا ہے ، ان میں سب سے زیادہ مقبولیت '' بھگود گیتا'' کو حاصل ہے اور اس کتاب میں کہا گیا ہے:

"جموٹے خداؤں کی پرستش وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کی عقل وقہم مادی خواہشات نے چرالی ہے۔"

( بهلود گیتا، ساتوان باب، اشلوک ۲۰)

گویا خود بھگود گیتا کے مطابق غیر خدا کی عبادت کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مادی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں۔ . . .

اينشد

ا پنشد بھی ہندومت کے متون مقدسہ میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ چندوگیہ اپنشد کے چھٹے باب میں کہا گیا ہے:

"وہ ایک ہی ہے کسی دوسرے کے بغیر۔"

(چندوگیدا پنشد، باب۲، دوسرا حصد، اشلوک ۱)

قرآن مجيد مين ارشاد موتاب: ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ (الاخلاص: ١)

''کہدوہ وہ اللہ ہے، واحد۔'' سویتا سوتر ااپنشد میں کہا گیا ہے: ''اس کا دنیا میں کوئی حکمران نہیں کوئی آقانہیں نہ ہی وہ کوئی نشان رکھتا ہے وہ سبب ہے بادشا ہوں کا بادشاہ حواس کا مالک نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ ہی مالک۔''

(The Principle Upanishads by S.Radhakrishnan p.745)

(The Sacred Book of The East V.15 p.263)

(The Principle Upanishads by S.Radhakrishnan p.736-7)

(The Sacred Book of The East V.15 p.253)

قرآنِ مجيد فرقانِ حميد ميں ارشاد فرمايا گيا:

﴿ وَلَهُ يِكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌه ﴾ (الاخلاص: ٤) "اوركونى اس كالهم سرنبيس ہے۔"

ایک اور جگه ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرِ﴾ (الشوري:١١)

" كائنات كى كوئى چيزاس كے مشابہ ميں وه سب سچھ د تكھنے اور سننے والا ہے۔"

سویتاسوتر الپنشد کے چوتھے ادھیائے کے بیسویں اشلوک میں تحریر ہے:

"اس کی صورت دیکھی نہیں جاسکتی

کوئی بھی اپنی آئکھوں سے

اس کا دیدار نہیں کرسکتا۔''

یمی بات دوبارہ بھی کہی گئی ہے:

''اس کی صورت دیکھی نہیں جاسکتی

کوئی بھی اپنی آنگھوں ہے

اس کا دیدارنہیں کرسکتا

وہ جوایئے قلب اوراپنی فکر ہے

بیرجان جاتے ہیں

کہوہ دلوں میں بستا ہے

وه لا فاني ہوجاتے ہيں۔''

(The Sacred Book of The East V.15 p.253)

قرآن مجید کی سورهٔ انعام میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْلَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْلَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ \*

الْخَبِيْرُ٥﴾ (الانعام:١٠٣)

'' نگاہیں اس کونہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے، وہ نہایت باریک بین

اور باخبرہے۔''

ويد

ہندومت کے متونِ مقدسہ میں وید بھی نہایت اہم گردانے جاتے ہیں۔ بنیا دی طور پر

چارویدا ہم ترین ہیں، جو که مندرجه ذیل ہیں:

ا۔ رگ وید

۲\_ یجروید

۳۔ سام وید

۳۔ اتھروید

یجروید میں کہا گیا ہے:

"اس کا کوئی علس نہیں ہے۔"

(يجرويد، باب٣٢، مصرعة)

مزيد كها گيا:

''وہی پیدائہیں ہوا

وہی ہماری عیادت کاحق دار ہے

وہ روشن اجسام کی طرح خود قایم ہے

میری دعا ہے

کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ

و و کسی سے پیدائہیں ہوا

ہمیں ای کی عبات کرنی جاہیے۔''

( یجروید، از د یوی چند،صفحه ۳۷۷)

ایک اور جگہ تحریر ہے:

وہجسم سے پاک ہے،وہ خالص ہے

وہ روش ہے..... جسم سے ماوراہے..... دوراندیش اور دانا ہے..... وہ ابدتک ہاتی رہنے والا ہے۔''

( يجرويد،مرتبه: رالف گرفته ص ۵۳۸ )

يجرويد ميں کہا گيا ہے:

''وہ لوگ تیرگی کا شکار ہو جاتے ہیں جومظا ہر فطرت کی عبادت کرتے ہیں (مثلاً آگ، ہوا، یانی وغیرہ)

(یجروید، باب ۴۰ ،مصرعه ۹)

يبى نبيس بلكه مزيد كها گيا:

''وہ لوگ تیرگی کی گہرائیوں میں جا پہنچتے ہیں جو غیر فطری اشیا (مثلاً بت) کو اپنامعبود بناتے ہیں۔''

یہ بات جا بجاد ہرائی گئی ہے کہ''سنھو تی''اور''اسنھو تی''یعنی قدرتی اشیااورانسان کی تخلیق کردہ اشیا کی عبادت کرنے والے یکسال طور پر تیرگی اوراندھیرے میں ہیں۔ (یجرویدمرتبہ:رالف گرفتے ،ص ۵۳۸)

> اب ہم افھروید کی طرف آتے ہیں۔ افھروید کی بیسویں کتاب کے باب نمبر ۵۸ کے تیسر سے مصرعے میں کہا گیا:

''بلاشبه خداعظیم ہے۔'' ''توعظیم ہے خدایا توعظیم ہے سوریا توعظیم ہے آدیتیہ۔'' قرآن مجید میں فرمایا گیا:

﴿ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ٥﴾ (الرعد: ٩): "وه يوشيده اور ظاهر جركا عالم ب، وه بزرگ ب اور جرحال مين بالاتر رئ والا ب-"

رگ وید کو ویدوں میں قدیم ترین خیال کیا جاتا ہے اور مقدس ترین بھی مانا جاتا ہے۔ رگ وید کی پہلی کتاب کے باب ۱۲ میں کہا ہے:

'' پجاری ، ایک ہی خدا کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں ، وہ اسے'' اندر'' بھی کہتے ہیں اور''متر'' بھی' ورون'' بھی کہتے ہیں اور اگنی بھی۔'' '' پجاری ایک ہی خدا کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں۔''

رگ وید کی دوسری کتاب کے پہلے ہی باب کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا کے لیے بہت کی صفات گنوائی گئی ہیں۔ مجموعی طور پررگ وید میں اللہ تعالیٰ کی سس صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات یا اسمائے صفاتی میں سے ایک بہت خوبصورت صفت ''برہما'' ہے۔ برہما کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنے والا ، یعنی اگر آپ اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو وہ بے گا'' الخالق''۔

لہذا ہم کو، یعنی مسلمانوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق کہا جائے یا'' برہما'' کہہ کر پکارا جائے۔لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ'' برہما'' خداہے جس کے چار سر ہیں اور ہر سر پر تاج ہے اور یہ کہ اس کے چار ہاتھ ہیں تو ہم مسلمانوں کو آپ کے بیان پرشدید اعتراض ہوگا کیوں کہ آپ خدا کی تجسیم کررہے ہیں۔

بلکہ دراصل خدا کے ساتھ اس قتم کے تصورات وابستہ کر کے آپ خود ویدوں کی تعلیمات کی بھی نفی کررہے ہوتے ہیں جیسا کہ یجروید کا بیان پہلے بھی نقل کیا گیا:

''وہ جسم سے پاک ہے، وہ خالص ہے وہ روثن ہے۔۔۔۔۔

جسم ہے ماورا ہے.....

دوراندیش اور دانا ہے ..... ابدتک باتی رہنے والا ہے .....''

( يجرويد، مرتبه: رالف گرفتھ، ص ۵۳۸ )

سوجس وقت آپ برہما کی تجمیم کرتے ہیں تو گویا آپ یجر وید کے مذکورہ بالا بیان کی

ترديد كررم ہوتے ہيں۔

رگ وید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے:

''اس کے علاوہ کسی کی عمادت نہ کرو

وہ جوصاحب الوہیت ہے

ای کی مدح کرو۔"

(رگ وید، کتاب ۸، باب۱)

ایک اور جگه به بھی کہا گیا:

''اے دوستو!اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو

وه جوخدا ہے

کوئی بھی وُ کھتہیں پریشان نہ کرے

صرف ای کی مدح کرو.....

وہ جونعتیں برسانے والا ہے

خود شنای کے مراحل میں تنہیں جا ہے

کہ ای کی شان میں نغے گاتے رہو۔''

(رگ وید، مرتبه: ستیه پرکاش سرسوتی ،ستیه کام ودهیا، جلد چهارم ،ص۱،۲)

پيرکها گيا:

"باشباس خالق كى شان سب سے بلند ہے۔"

(رگ وید، مرتبه: ستیهٔ پر کاش سرسوتی ،ستیه کام ودهیا، جلد ششم ،ص۱۸۰۲)

اگر آپ قر آن مجید کا مطالعہ کریں تو یہاں بھی اس سے ملتا جلتا ایک پیغام ہمیں اس

آیت مبارکه میں نظرآ تا ہے: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ٥﴾ (الفاتحه: ١) '' تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جوتمام کا ننات کا رب ہے۔'' رگ وید میں ایک اور جگہ تح پر ہے: '' وہ رحیم عطا کرنے والا ہے۔'' (رگ وید، مرتبه: رالف گرفته ، جلد دوم ،ص ۳۷۷) جب كەسورۇ فاتچەكى تىسرى آيت مىس فر ماما گيا: ﴿ اللَّهِ حُمْنِ الرِّحِيْمِ ﴾ (الفاتحه: ٢) ''وہ نہایت مہر بان ، رحم فر مانے والا ہے۔'' يج ويد مين ہميں بہ بات بھي ملتي ہے: ''اچھی راہ کی طرف ہماری راہنمائی کراوران برائیوں کوہم سے دُورکر دے جو گمرای اور پریثانیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اچھی راہ کے ذریعے ہمیں فرادانی تک لے جا ا \_اگنی! اے خدا تو ہمارے تمام اعمال اور خیالات کے بارے میں جانتا ہے ان گناہوں کوہم سے دُور کردے جوگمرای کی طرف لے جاتے ہیں۔'' سورهٔ فاتحد کی ان آیات ہے بھی ہمیں ای قسم کا پیغام ملتاہے: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٥ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضَّا لِّيْنَ ٥ ﴾ (الفاتحه: ٧،٦) د جمعن سدها راسته دکھا ان لوگوں کا راستہ، جن پرتو نے انعام فر مایا

جومعتوب نہیں ہوئے جو بھلکے ہوئے نہیں ہیں۔'' رگ وید میں کہا گیا: ''ای کی تعریف کروجو واحداور بے مثال ہے۔''

(رگ دیداز رالف گرفتھ ،ص ۱۳۸ )

ہندو ویدانت کی بر ہما سوتر امیں بھی یہی بات کی گئی ہے: '' بھگوان ایک ہی ہے دوسرانہیں ہے نہیں ہے ذرابھی نہیں ہے۔''

للذا ہندومت کے متون مقدسہ کے مطالع ہے بھی آپ خدا کا صحیح تصور معلوم کر سکتے ہیں۔

### 位在認定型

# اسلام مين فرشتون كاتصور

اسلام میں فرشتوں کے بارے میں ہماراتصور یاعقیدہ سے کہ:

- و و الله تعالى كى ايك مخلوق بيں
  - وہ بالعموم نظر نہیں آتے
- انھیں نور سے خلیق کیا گیا ہے
- وہ اپنی مرضی اور ارادے کے مالک نہیں ہیں۔ (بعنی انھیں انسانوں کی طرح اپنے
   افعال پر اختیار حاصل نہیں ہے۔
- وہ ہمیشہ اللہ سجانہ و تعالی کے احکامات کی بجا آوری میں مصروف رہتے ہیں۔
  اللہ تعالی نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پر مامور فرمایا ہے ، مثال کے طور پر
  برگزیدہ ترین فرشتے حضرت جریل عَلینا ہیں ، جنسیں انبیائے کرام تک وحی پہنچانے پر مامور
  فرمایا گیا ہے۔

مندومت میں فرشتوں کا تصور

ہندومت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چاتا ہے کہ اس ندہب میں فرشتوں یا ملائکہ کا کوئی تضور موجود نہیں ہے۔

البتہ کچھ برتر ہستیوں کا تصور ضرور موجود ہے۔ یہ ستیاں ایسے کام بھی کر سکتی ہیں جو عام انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔جن کا کرنا ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انھی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے باعث بعض ہندوان ہستیوں کو بھی دیوتا قرار دیتے ہیں۔ ہیں اوران کی عبادت کرتے ہیں۔



# ہندومت کے متونِ مقدسہ

تعارف

ہندومت کی مقدس تحریوں یا کتابوں کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ایک طرح کی تحریوں کو''شروتی'' کہا تی ہیں۔ تحریوں کو''شروتی'' کہا جاتا ہے اور دوسری قتم کی تحریریں''سمرتی'' کہلاتی ہیں۔ ''شروتی'' سے مراد وہ تحریریں ہیں جو''بھیجی گئی ہیں'' یا''سنی گئی ہیں'' یا'' نازل ہوئی ہیں'' ۔ ہندو ند ہب کی مقدس ترین اور قدیم ترین تحریریں وہی ہیں جو''شروتی'' کے زمرے میں آتی ہیں۔

ع ما يا و الله من من دوطرح كى كتابين شامل بين يا يون كہيے كه "شروتى" كى مزيد تقسيم دو حصوں ميں كي گئى ہے يعنی:

ا۔ ویدمقدس

۲۔ اینشد

ان دونوں تحریروں کو ہندوالو ہی قرار دیتے ہیں۔

''سرتی'' کواس در ہے میں مقدس یا الوہی تو قرار نہیں دیا جا تالیکن پھر بھی انھیں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور بیہ کتابیں آج کل کے ہندؤوں میں مقبول بھی بہت زیادہ ہیں۔ ''سمرتی'' کا مطلب ہے''یا دواشت' یا وہ چیزیں جنھیں یاد کر لیا جائے ، اس فتم کی تحریریں نسبتاً عام فہم ہیں کیونکہ ان میں کا نئات کے بارے میں گفتگو علامتی انداز میں کی گئی ہے اور بالعموم اساطیری انداز اختیار کیا گیا ہے۔''سمرتی'' کو الوہی قرار نہیں دیا جاتا بلکہ انسانی تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ان کتابوں میں انسان کو اس کی روز مرہ زندگی کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں اور اُصول وضوابط بیان کیے گئے ہیں جن کی روشیٰ میں ایک فردکواپنارویہ معین کرنا چاہے اور روز مرہ افعال سرانجام دینے چاہئیں۔ان کتابوں میں صرف فرد کے معین کرنا چاہے اور روز مرہ افعال سرانجام دینے چاہئیں۔ان کتابوں میں صرف فرد کے لیے بی نہیں بلکہ معاشرے کے اجتماعی اُمور کے بارے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں۔
ان کتابوں کو مجموعی طور پر دھرم شاستر بھی کہا جاتا ہے۔ان میں ''پران'' ،'' اتہاں'' اور متعدد دیگر تحریریں شامل ہیں۔



# ہندؤوں کی کتب مقدسہ میں رسول الله طلق علیم کا ذکر

(جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی گئی) ہندومت میں متعدد کتامیں مقدس قرار دی جاتی ہیں۔ان مقدس کتابوں میں وید،اپنشداور پران بھی شامل ہیں۔

ويد

"وید" کا لفظ ور (یا وریا) سے نکلا ہے۔ جس کے معنی سکھنے یا جاننے کے ہوتے ہیں یعنی علم کی بہترین سطے۔ بلکہ یوں کہے کہ علوم مقدسہ کے لیے وید کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ ویدوں کو چار بنیادی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ویدوں کی کل تعداد اسلاما بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی درجن بھر ویدا یسے ہیں جن کامتن وسیاب ہے (باتی تمام متون غالبًا تلف ہو چکے ہیں)۔

ویدوں کی چاراقسام میں رگ وید، اتھر وید، یجر ویداور سام وید شامل ہیں۔ پتانجل کےمہا بھاشیہ کےمطابق:

- ⊙ رگ وید کی ۲۱ شاخیس ہیں
  - ⊙ اتھروید کی 9 شاخیں ہیں
- ⊙ یجروید کی ۱۰۱ شاخیس ہیں
- ⊙ سام وید کی ۱۰۰شاخیس ہیں

رگ وید، یجرویداورسام وید کونستا قدیم کتابیں قرار دیا جاتا ہے اور بید کتابیں مشتر کہ

طور پر''تری ودیا''یا''علوم سه گانه'' قرار دی جاتی ہیں۔

رگ وید کوفندیم ترین متن قرار دیا جا تا ہے اور خیال کیا جا تا ہے کہ اس کی تد وین تین قدیم اورطویل زمانوں میں ہوئی ہے۔

چوتھا ویدا تحرویہ ہے جے نسبتاً بعد کے زمانے کاسمجھا جاتا ہے۔

ان ویدوں کی تحریر و تدوین کے زمانے کے بارے میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا۔ یعنی حیاروں ویدوں کا زمانہ تح ر<sub>با</sub> نا زمانہ نزول معین نہیں ہے۔

آ ریاساج کے بانی سوامی دیانند کا کہنا تھا کہ وید ۱۳۰۰ملین سال قبل نازل ہوئے بتھے جب کددیگرعلا کی رائے ہے کہ بیوید جار ہزار برس سے زیادہ قدیم نہیں ہیں۔

ای طرح میر بات بھی طے نہیں ہے کہ ان ویدوں کا مقام تحریر یا مقام نزول کیا تھا۔ یعنی کس جگد، کس علاقے میں یہ کتابیں تحریر کی گئیں۔ یہ بات بھی نامعلوم ہے کہ وہ کون سے رثی تھے،کون کی شخصات تھیں جنھیں یہ کتابیں عطا کی گئیں۔

کیکن ان تمام تر اختلا فات اور غیریقینی حالات کے باوجود ویدوں کو ہندو نہ ہب میں مقدل ترین مقام حاصل ہے اور ہندؤوں کے نز دیک بهمتند ترین مآخذ کی حیثت رکھتے ہیں بلکہ بیکہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندومت کی بنیاد ہی ان ویدوں پر ہے۔

اينشد

ا پنشد کا لفظ دراصل تین لفظوں سے مل کر بناہے:

''اُیا''جس کے معنی ہوتے ہیں قریب

"نی" جس کا مطلب ہے نیچے

د شد''لعنی بیثصنا

گویا اپنشد کے معنی ہوئے'' قریب ہو کر زمین پر بیٹھنا'' جس طرح شاگر داینے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ بالفاظ دیگرا پنشد کے معنی کسی استاد کے پاس بیٹھ کرعلوم مقدس کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔

البتة "سام كارا" كے مطابق البشد كے معنى بينہيں ہيں بلكه اصل لفظ" شد" ہے جس کے معنی کھو لنے ،ختم کرنے یا پہنچنے کے ہوتے ہیں۔ نی اور اُیا ساتھے ہیں اور اپنشد کا مطلب ہے وہ مقدس علم جس کے ذریعے جہالت اور لاعلمی کوختم کیا جاتا ہے۔

ا پنشدوں کی تعداد دوسو ہے بھی زاید ہے۔اگر چہروا پتی طور پران کی تعداد ۱۰۸ بتائی جاتی ہے۔ دس بنیادی اپنشد ہیں لیکن بی تعداد بھی معین نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کے نز دیک پەتغداد ۸ا ہے۔

ویدانت کا لفظ ابتدا میں اپنشدوں کے لیے ہی استعال ہوتا تھا۔اس لفظ ہے مراد وہ فلسفیانہ نظام لیا جاتا ہے جو اپنشدوں پر مبنی ہے۔ لغوی طور پر دیکھا جائے تو ویدانت (وید۔ انت) کا مطلب ہے ویدوں کا اختتام یا انجام۔ مراد ہے ویدوں کا مقصد یا منزل کا

گویا اپنشد، ویدوں کا تکملہ ہیں جو کہ ویدک دور کے آخر میں آتے ہیں اور ویدوں کی یمیل کرتے ہیں۔

بعض پنڈ ت ایسے بھی ہیں جن کی رائے میں اپنشد کو ویدوں پرفوقیت اور برتری حاصل

ہے۔ یُران

استناد کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنشد کے بعد پُرانوں کا نمبر آتا ہے۔ پُران ہندومت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ندہبی متون ہیں۔ پُرانوں میں آغازِ کا مُنات کی داستان بیان کی گئی ہے۔ابتدائی آریائی قبیلوں کی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے اور ہندو ند ہب کی مقدس ندہبی شخصیات کی زند گیوں کے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ يُرانوں کو بھی ویدوں کی طرح الہامی کتابیں خیال کیا جاتا ہے اوران کا زمانہ نزول بھی ویدوں کے لگ بھگ ہی بتایا جا تا ہے۔ یعنی پیجھی تقریباً اسی دور میں نازل ہوئے جس دور میں وید گھ رہوئے تھے۔

مہارثی دیاس نے پُرانوں کواٹھارہ صخیم حصوں میں ترتیب دیا ہے۔انھوں نے ویدوں کی ترتیب وید وین بھی کی ہےاورانھیں مختلف عنوانات کے تحت تقتیم کیا ہے۔

گیتا اور مہا بھارت کی تدوین بھی اسی کے قلم سے ہوئی ہے۔ پُر انوں میں سے اہم
کتاب'' بھوش پُر ان' یعن'' مستقبل کا پُر ان' سمجھی جاتی ہے۔ اس کا بینا م اسی وجہ سے رکھا
گیا ہے کہ اس کتاب میں مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہندو
اس کتاب کو کلام الٰہی گردانتے ہیں۔ یعنی ہندؤوں کا خیال ہے کہ مہارشی ویاس نے صرف
اس کتاب کو تر تیب دیا تھا، وہ محض اس کتاب کے جامع تھے، مصنف خود خدا تھا۔

بِهُوِشْ پُران مِین حضرت محمد طشی مین کاذکر

مُعوِث پُران میں تحریہ:

''ایک ملیچھ (یعنی کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والا اور اجنبی زبان ہولئے والا روحانی استاد) ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کے اصحاب بھی ہوں گے۔ اس کا نام محمدُ ہوگا۔ '' راجا بھوج'' اس مہادیوعرب کو پہنچ گیا اور گنگا جل میں پاک کرے گا اور پھراسے تحالف پیش کرے گا، احترام اور وفا داری کے ساتھ وہ کہے گا، میں تیرا وفا دار ہوں۔ اے انسانیت کے لیے مائیے فخر، اے عرب کے رہنے والے کہ تیرے پاس شیطان کے خاتمے کے لیے بیش بہا قوت ہے، اور مختم تیرے پاس شیطان کے خاتمے کے لیے بیش بہا قوت ہے، اور مختم تیرے باس شیطان کے خاتمے کے لیے بیش بہا قوت ہے، اور مختم تیرے بیا سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔''

( بھوٹن پُران ، براتی سرگ ، یاروس کھانڈس ، ادھیائے س ، اشلوک ۵ تا ۸ )

مندرجه بالا پیش گوئی میں کچھ باتیں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں:

ا۔ آنے والے پیغامبر کانام محد ہوگا۔

۲- اس کاتعلق صحرائے عرب سے ہوگا۔ ( کیوں کہ منظرت لفظ Marusthal کا مطلب ریتل علاقہ یا صحرا ہوتا ہے)

ا سے پیغیبر مطنع ایم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رہی شیم کا بھی واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

اور یہ بھی نبی کریم مضافی آنے کا اختصاص ہے کہ جینے صحابہ زنگالگتہ انھیں عطا کیے گئے اتنی تعداد میں کسی اور پیغمبر کے اصحاب نہیں تھے۔

س۔ انھیں'' فخر انسانیت'' کہہ کریا دکیا گیا ہے۔قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو اس بات کی تصدیق ہوجاتی ہے،ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ (القلم: ٤)

''اور بے شکتم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔''

ای طرح سورهٔ احزاب میں بھی ارشاد فر مایا گیا:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١) " ورحقيقت تم لوگول كے ليے الله كرسولٌ ميں ايك بہتر بن نمونه ہے-"

۵۔ پھریہ بتایا گیا ہے کہ وہ باطل اور شیطانی قوتوں کا خاتمہ کرے گا یعنی بت پرستی اور دیگر
 تمام برائیوں کا خاتمہ کر دے گا۔

٢۔ اور يد كداس كے دشمنوں سے اس كى حفاظت كى جائے گى۔

یباں بعض لوگ بیاعتراض کر سکتے ہیں کہ اس پیش گوئی میں'' راجا بھوج'' کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیر راجا گیارھویں صدی عیسوی کی شخصیت ہے، یعنی رسول اکرم مشے ایکنے کے پانچ سوسال بعد کی۔اور بیکہ بیر راجا''شالی واہن'' کی دسویں پشت میں تھا۔

بیاعتراض کرنے والے ایک بڑی بنیادی بات نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہ راجہ کھوج نام کا کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا۔ جس طرح تمام مصری بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور تمام روی بادشاہوں کو سیزر کہا جاتا تھا، ای طرح کا معاملہ لفظ'' بھوج'' کا بھی ہے۔ یعنی جس طرح '' فرعون'' اور'' سیزر'' بادشاہوں کے نام نہیں بلکہ لقب تھے، اس طرح ہندوستانی مہارا جوں کو بھی'' کہا جاتا ہے۔ متعدد راجا بھوج تھے جن میں سے بہت سے گیارھویں صدی عیسوی والے راجا بھوج سے بل گزرے ہیں۔

ای طرح پہنچ گیا اور گنگا کے پانی سے پاک ہونے کا مطلب بنہیں کہ پغیر نے خود

وہاں جا کرعنسل کیا ہوگا۔ یہاں استعاراتی انداز میں بات ہوری ہے۔ چونکہ گڑگا کے پانی کو پوتر اور پوتر کرنے والاسمجھا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گڑگا میں نہانے والے کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں لہذا یہاں یہ استعارہ استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر منظے بین گناہوں سے یاک بعنی معصوم ہوگا۔

یھوش پُران میں لکھاہے:

مندرجه بالا پیش گوئی میں درج ذیل باتیں بیان ہوئی ہیں:

- بدکارلوگوں نے سرز مین عرب کونا پاک کر دیا ہے۔
  - اس سرز مین میں آریا دھرم موجود نہیں ہے۔
- ⊙ موجودہ دشمن تناہ ہو جا کیں گے۔ جس طرح ماضی کے دشمن تناہ ہو گئے تھے۔ مثال کے

طور پرابر مہدوغیرہ جن کے بارے میں قرآن کیم میں فرمایا گیا ہے:

﴿ اَلَهُمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰ اِلْفِیْلِ ٥ اَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ
فِیْ تَضْلِیْلٍ ٥ وَّارْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ٥ تَرْمِیْهِمْ بِحِجَارَةَ مِیْنُ سِجِیْلُ ٥ فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفِ مَاٰکُولُو٥ ﴾ (الفیل: ١ تا ٥)
مِنْ سِجِیْلُ ٥ فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفِ مَاٰکُولُو٥ ﴾ (الفیل: ١ تا ٥)

د تے دیکھانہیں کہ محارے رہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیااس نے ان کی تدبیر کواکارت نہیں کردیا؟ اوران پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیان کی تدبیر کواکارت نہیں کردیا؟ اوران پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیان کی اوپر کی ہوئی مٹی کے پھر پھینک رہے تھے، پھران کا بیال کردیا جسے (جانوروں کا) کھایا ہوا بھوسہ۔''

- حضرت محد رسول الله طفي عليه کو ' بر بها' کا خطاب دے کر گمراہوں کی ہدایت کے لیے مامور فرمایا گیا ہے۔
- ہندوستانی راجا کوعرب جانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس کا تزکیہ ہندوستان ہی میں
   ہوگا جب مسلمان ہندوستان آ جائیں گے۔
- آنے والا پینمبر مشخصین آریا ندہب کے حقیقی عقیدے یعنی تو حید کی تبلیغ کرے گا اور
   راہ گم کرہ لوگوں کی اصلاح بھی کرے گا۔
- پغیبر طفیقیز کے ماننے والے ختنه کروائیں گے، چوٹیاں نہیں رکھیں گے، واڑھیاں
   رکھیں گے اورایک عظیم انقلاب ہرپا کریں گے۔
  - ⊙ وہ عبادت کے لیے پکاریں گے یعنی اذان دیا کریں گے۔
  - وہ تمام حلال اشیااور گوشت کھا ئیں گے لیکن سؤر کے گوشت سے پر ہیز کریں گے۔
     اس بات کی تصدیق قرآن کم از کم چارمقامات پر کرتا ہے:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَ بِهِ الْغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ ﴾ (البقره: ١٧٣)

''الله کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون
سے اور سؤر کے گوشت سے پر ہیز کر داور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے
علادہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جوشخص مجبوری کی حالت میں ہواور وہ ان میں
سے کوئی چیز کھالے، بغیراس کے کہ دہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، یا ضرورت کی
صدے تجاوز کرے، تو اس پر پچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''
سورۂ ما کدہ میں فرمایا گیا:

﴿ حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَ مَا آهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا آكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ (المائده: ٣)

''تم پرحرام کیا گیا مردار،خون ،سور کا گوشت ، وہ جانور جواللہ کے سواکسی اور کے نام پر خزام کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر ، یا چوٹ کھا کر، بلندی ہے گر کر یا کلر کھا کر مراہویا جے کسی درندے نے پھاڑا ہو،سوائے اس کے جےتم نے زندہ یا کر ذبح کرلیا .....''

### سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا أُوْجِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ آلَا اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا أَجِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ وَيَعْمُ ﴿ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَجِيْمٌ ﴾ (الانعام: ١٤٥)

''اے نی 'ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز الیی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پرحرام ہو، اِللَّہ یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یاسؤر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یافتق ہو کہ اللہ کے سواکسی اور کے نام پر ذریح کیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں (کوئی چیز ان میں سے کھالے) بغیر اس کے کہ وہ نافر مانی کا ارادہ رکھتا ہواور بغیراس کے کہ وہ حدضرورت سے تجاوز کرے ،تو یقیناً تمھارارب درگز رہے کام لینے والا اور رحم فر مانے والا ہے۔'' سور پخل میں پھر فر مایا گیا:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا آهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْوَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

"الله نے جو پچھتم پرحرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر الله کے سواکسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک ہے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھالے ، بغیر اس کے کہ وہ قانون اللی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو، یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہوتو یقیناً الله معافی کرنے اور حم فرمانے والا ہے۔"

- یہ کہ وہ ہندؤوں کی طرح تز کیہ حاصل نہیں کریں گے بلکہ ان کے لیے تز کیے کا ذرابعہ
   کفاراور لا ندہب لوگوں کے ساتھ جہاد بالسیف ہوگا۔
  - پیکدانھیں مسلمان کہا جائے گا۔
- ⊙ وہ ایک گوشت کھانے والی قوم ہوں گے۔ قرآن گوشت خوری یعنی سبزی خور جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ سورۂ مائدہ میں اللہ سجانہ و تعالٰی کا ارشاد ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الوَفُوْ الِالْعُقُوْدِ ٥ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ٥﴾ (المائده: ١)

''اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو تمھارے لیے مویثی کی قتم کے سب جانور حلال کیے گئے۔سوائے ان کے جوآ گے چل کرتم کو بتائے جائیں گے لیکن احرام کی حالت میں شکار کواپنے لیے حلال نہ کرلو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے تھم دیتا ہے۔''

اسي طرح سورهٔ مومنون ميں فرمايا گيا:

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ٥ ﴾ (المؤمنون: ٢١)

''اور حقیقت یہ ہے کہ تمھارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ان کے پیٹوں میں جو پچھ ہے اس میں جو پچھ ہے اس میں سے ایک چیز ( یعنی دود ھ ) ہم شمھیں پلاتے ہیں اور تمھارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ان کوتم کھاتے بھی ہو۔''

یکھوٹ پُران کے تیسرے پارو کے پہلے کھانڈ کے تیسرے ادھیائے کے اشلوک ۲۱ اور ۲۳ میں کہا گیا:

'' کاشی وغیرہ ، سات مقدس شہروں میں بدعنوانی اورظلم دستم کا دور دورہ ہے۔
ہندوستان میں راکھشش ، شہر ، بھیل اور دیگر بیوتو ف قومیں رہتی ہیں۔ ملیچھوں
کے علاقے میں رہنے والے ، ملیچھ ندہب کے پیرو کارعقل مند اور بہا درلوگ
ہیں۔ مسلمانوں میں ہرطرح کی خوبیاں موجود ہیں جب کہ ہرطرح کی خامیاں
آریاؤں کے علاقے میں جمع ہوگئ ہیں۔ اسلام ہی ہندوستان اور اس کے
جزائر پرحکومت کرے گا۔ اے منی! تو یہ حقائق جان چکا ہے سوا پنے خالق کے
نام کوروشن کر۔''

اس حوالے سے قرآن مجید کی درج ذیل آیت ملاحظہ فرمائے:

﴿هُوَ الَّذِيْ آرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدَيْنَ الْمَنُوْآ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ اللَّهِيْنِ الْمَنُوْآ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْمَنُوْآ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاكُلُوْنَ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاكُلُوْنَ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ يَكُنِزُ وْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ ٥ ﴾ (التوبه: ٣٣، ٣٤)

''وہ الله بی ہے جس نے اپ رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو بیکتنا بی ناگوار ہو۔
اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علما اور درویشوں کا حال بیہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انھیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزاکی خوش خبری دوان کو جوسونا اور جا ندی جمع کر کے ہیں اور انھیں خداکی راہ میں خرچ نہیں کر تے۔''

اسی طرح سورهٔ صف میں بیہ ہدایت دی گئی:

﴿هُوَ الَّذِي ۚ ٱرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۞ (الصف: ٩)

'' وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو بیہ کتنا ہی نا گوار ہو۔''

اس طرح سورہ فتح میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿هُوَ الَّذِيْ آرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفْى بِاللهِ شَهِيْدًا٥﴾ (الفتح: ٢٨)

''وہ اللہ ہی ہے ، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ''،

محمررسول الله طلنے علیہ کے بارے میں پیش گوئی اتھروید کی بیسویں کتاب کی مناحات ۱۲۷ کے کچھ سکت' کف سکت' کہلاتے ہیں۔ کفپ کا مطلب ہے مصائب وآلام کوختم کرنے والا یعنی امن وسلامتی کا پیغام۔اس کا عربی ترجمہ کیا جائے تو وہ ہنے گا''اسلام''

کف کے ایک معنی '' پیٹ میں چھے ہوئے اعضا'' کے بھی ہیں۔ غالباً اس کے لیے ان کے حقیق معنی چھے ہوئے تصاور بعد میں ظاہر ہوئے تھے۔اس لفظ کے معنی کا تعلق زمین کے مرکز یا'' ناف' سے بھی ہے۔ مکہ کو''ام القریٰ' یعنی آبادیوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے اور زمین کی ناف بھی ،متعدد کتب مقدسہ میں ہمیں ایسے بیانات ملتے ہیں۔ بیز مین پر عبادتِ خداوندی کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر تھا۔ یہاں اللہ تعالی نے دنیائے انسانیت کے خداوندی کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر تھا۔ یہاں اللہ تعالی نے دنیائے انسانیت کے لیے پہلی ہدایت نازل فرمائی۔

قرآنِ مجيد كي سورهُ آل عمران ميں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكَاوَّ هُدًى لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكَاوَّ هُدًى لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكَاوَ هُدًى لِللْعُلَمِيْنِ ٥٠﴾ (آل عمران: ٩٦)

'' بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جوانسانوں کے لیے تغییر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔''

مکہ ہی کا ایک دوسرانام بگہ ہے اور کؤپ کے معنیٰ مکہ یا بکہ ہی ہوتے ہیں۔ متعدد اہل علم نے ان'' کؤپ سکت'' کا ترجمہ کیا ہے جن میں مندرجہ ذیل نام زیادہ

اہم ہیں:

- مسٹرایم، بلوم فیلڈ
- پروفیسررالف گرفتھ
  - ⊙ پنڈتراجارام
- ⊙ پنڈت کھیم کرن اور دیگر

ان سکت کے اہم نکات یا خاص خاص باتیں جو دیدوں کے اس جھے کی نمائند گی کرتے

11

ېں، پھھ يوں ہيں: يهلامنتر وہ،جس کی تعریف کی گئی ہے(محمہٌ) وہ ،امن کاشنراد ہ ہے جرت كرنے والا ب وہ ۲۰۰۹۰ دشمنوں کے درمیان بھی محفوظ و مامون ہے۔ دوسرامنتر وہ ایک شتر سوار رشی ہے وہ جس کارتھ آ سانوں کو چھوتا ہے۔ تيسرامنتر وہ مہارش ہے جے دس سنہری سکے دیے گئے جے دی ہارعطا کیے گئے جے تین سوجنگی گھوڑے دیے گئے جے دس ہزار گائیں عطا کی گئیں۔ چوتھامنتر ہاں، تو جومنور کرنے والا ہے۔ يا نحوال منتر عبادت كرنے والے اپنى عبادات ميں طاقت وربيلوں كى مانندسبقت لے جانے كى کوشش کرتے ہیں۔ حيصامنتر اے تو کہ حمد کرتا ہے دانائی کومضبوطی سے تھام لے۔

#### ebooks.i360.pk

~

ساتوال منتر وہ دنیا وُں کاشہنشاہ ہے انسانوں میں سے بہترین اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ آ گھواں ،نواںمنتر اس نے لوگوں کے لیے مامون ٹھکانہ حاصل کرلیا ہے وہ ہر کسی کی حفاظت کرتا ہے اور دنیا میں امن پھیلا تا ہے۔ دسوال منتز لوگ اس کی حکومت میں خوش ہیں تر تی کررہے ہیں ذلت کی گہرائیوں ہے عظمت کی بلندیوں تک گيارهوال منتر اے کہا گیا کہ اُٹھے اوردنیا کوخبر دار کرے بارهوال منتر وہ انتہائی سخی ہے اور بے حدنواز نے والا تيرهوال منتر (اس کے پیروکار) دشمنوں کی مخالفت اور ایذ اسے بچالیے گئے ہیں تا کہ

#### ebooks.i360.pk

PP

آ قاکوکوئی گزندنہ پہنچ چودھوال منتر ہم عظمت اور تعریف بیان کرتے ہیں اس عظیم رہ نما کی ایک نغمہ توصیف اور دعا کے ساتھ اس تعریف وتوصیف کوتبول فرما تا کہ باطل ہمیں گمراہ نہ کرے

یہاں سنکرت زبان کا لفظ Narashansah استعال ہوا ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں ''وہ جس کی تعریف کی گئی' اور بہی معنی عربی میں ''محمہ'' کے ہیں۔ یہ گویا''محمہ'' کا سنسکرت ترجمہ ہے۔ اس طرح سنسکرت لفظ Kaurama کا مطلب ہے''وہ شخص جوامن قائم کرنے اور پھیلانے والا ہو'' اور ہم ویکھتے ہیں کہ پیغیر اکرم طفظ ہے اس کے سفیر تھے۔ آپ نے مساوات انسانی کی تعلیم دی اور عالمی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس لفظ کا ایک معنی''جرت مساوات انسانی کی تعلیم دی اور عالمی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس لفظ کا ایک معنی'' جرت کر الا'' بھی ہے۔ پیغیر طفظ ہے کہ سے مدینہ جرت فرمائی تھی اور یوں آپ مشاکلی ہے جرت فرمائی تھی اور یوں آپ مشاکلی مقاطت کی جائے گی اور مکہ کی آ مادی ( تقریباً) اتنی ہی تھی۔ یہ کہا گیا کہ ۲۰۰۰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کی جائے گی اور مکہ کی آ مادی ( تقریباً) اتنی ہی تھی۔

یہ کہا گیا کہ وہ اونٹ پرسواری کرے گا۔ یہاں یہ بات تو واضح طور پرسامنے آتی ہے۔
 کہ اس سے مراد کوئی ہندوستانی تو ہونہیں سکتا کیونکہ برہمنوں کے لیے اونٹ کی سواری و سے ہی ممنوع ہے۔

''ایک برہمن کو اونٹ یا گدھے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ، اور اسے برہنے شل کرنے کی بھی اجازت نہیں۔اسے چاہیے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے ضبطِ نفس سے کام لے۔''

(Sacred Books Of The East, Vol 25, p 472)

- تیسرے منتر میں اس شخصیت کو'' Mamah '' کا نام دیا گیا ہے۔ اس نام کا کوئی رثی
   یا کوئی پینمبر ہندوستان میں یا کسی اور جگہ ہمارے علم میں نہیں ۔ کسی کا بینا م نہیں تھا۔
   یہ لفظ'' Mah '' نے نکلا ہے جس کے معنی عروج ،عظمت اور بلندی کے ہوتے ہیں۔
   پہھ سنکرت کتابوں میں بینام'' Mahamad '' بھی لکھا گیا ہے لیکن سنسکرت گرام کی رُو
   سے اس لفظ کو نامنا سب مفہوم میں بھی برتا جا سکتا ہے۔ اور عربی زبان کے لفظ پر سنسکرت
   گرام رلا گوکرنا یوں بھی غلط ہے۔ بیلفظ'' Mamah '' بی ہے اور اس کا تلفظ اور معنی دونوں
   لفظ'' محمد منظے علی نام '' سے مشابہ ہیں۔
   لفظ'' محمد منظے علی '' سے مشابہ ہیں۔
   ان سے مشابہ ہیں۔
   سے میں ہیں ہیں۔
   سے مشابہ ہیں۔
   سے مشابہ ہیں۔
   سیاب ہیں
- پھر کہا گیا کہ اسے ''سوسنہری سکے'' دیے گئے۔ اس سے مراد رسول اللہ طشائیاتیٰ پر
  ابتدائی ایمان لانے والے اور کلی دور کے وہ صحابہ دفخانشہ ہیں جواس مشکل دور میں
  رسول اللہ طشائیاتیٰ کے ساتھ تھے۔ بعد ازاں کفار مکہ کےظلم وستم سے تنگ آ کروہ مکہ
  سے حبشہ ہجرت کر گئے اور پچھ عرصہ بعد جب خود رسول اللہ طشائیاتیٰ نے مدینہ طیبہ
  ہجرت فرمائی تو یہ تمام صحابہ دفخانشہ بھی وہاں آ گئے۔
- ⊙ دی ہاروں ہے مرادرسول اللہ طینے آئے ہے وہ دی بہترین صحابہ کرام فی اللہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ (یعنی وہ دی جنہیں بشارت دی گئی) یہ وہ صحابہ کرام فی اللہ عظم عظم جنہیں زندگی ہی میں مغفرت اور کامیا بی ک بشارت مل گئی تھی۔خود نبی کریم میشے آئے آئے کہ کی زبانِ مبارک ہے انہیں آخرت کی کامیا بی اور جنت کے حصول کی خوشخبری مل گئی تھی۔ رسول اللہ ملینے آئے نے ان میں سے ہرا یک کا نام لے کراس کے جنتی ہونے کی تصدیق فرمائی۔

ان اصحاب رسول مشيطية كاسائ كرامي بيرين:

- ا۔ حضرت ابو بکر صدیق خالفہ
  - ۲\_ حضرت عمر فاروق خالفند
    - ٣\_ حضرت عثمان غني خالفها

- ۵۔ حضرت طلحہ زیافنہ
- ٢\_ حضرت زبير خالفيز
- حضرت عبدالرحمن ابن عوف شاشير المعرف من الشير المعرف ال
- ٨ حضرت سعد بن الى وقاص بنالنيز
  - 9\_ حضرت سعدا بن زید رضافند؛
    - ا- حضرت ابوعبيد ه خالته:
- ⊙ اس کے بعد ذکر تین سوجنگی گھوڑوں کے تخفے کا ہے۔ سنگرت لفظ Arwah کا مطلب ہے '' تیز رفتار عربی النسل گھوڑا'' یہاں تین سو گھوڑوں سے مراد رسول اللہ مظفے آئے ہے کہ وہ تین سو جال نثار صحابہ "ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا اور وثمن کی تعداد تین گنا زیادہ ہونے کے باوجود فتح مندلوئے تھے۔

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرْهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَّبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُوْدِ٥﴾ (الفتح: ٢٩) ''محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پرسخت اور آپس میں رحیم ہیں۔تم جب دیکھو گے انہیں رکوع وجود اور الله کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ جود کے اثر ات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔''

- ا گلے منتر میں سنسکرت کا ایک لفظ استعال ہوا ہے Rebh ، اس لفظ کا عربی ترجمہ کیا
   جائے تو وہ ہے گا'' احر'' اور یہ بھی رسول اللہ ﷺ کا ایک نام ہے۔
- ⊙ پھر یہ کہا گیا کہ وہ اور ان کے ساتھی ہمیشہ عبادات کو یاد رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ
  میدانِ جنگ میں عبادت کو فراموش نہیں کرتے ۔ قرآنِ مجید کی سور ہ بقرہ میں اللہ
  تارک وتعالیٰ کا ارشادِ مبارک ہے:

﴿ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ ٥ ﴾ (البقره: ٥٤)

''صبراورنماز سے مددلو، بے شک نماز ایک خت مشکل کام ہے لیکن فر مانبر دار بندول کے لیے نہیں۔''

## ای طرح قرآنِ مجیدی سورهٔ نساء میں فرمایا گیا:

﴿ وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَا خُدُواْ اَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَا خُدُواْ حِذْرَهُمْ وَ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصلُّواْ فَلْيُصلُّواْ مَعَكَ وَلْيَا خُدُواْ حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ وَدَ اللَّيْنَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ وَ اَسْلِحَتَكُمْ وَ اَسْلِحَتَكُمْ وَ اَسْلِحَتَكُمْ وَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَى مِّنْ مَطْ وَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَنْ تَضَعُواْ اَسْلِحَتَكُمْ وَ كَانَ بِكُمْ اَذَى مِّنْ مَطْ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَنْ تَضَعُواْ اَسْلِحَتَكُمْ وَ كَانَ بِكُمْ اَذَى مِّنْ مَا اللهَ اَعَدَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًا مَّهِيْنًا ٥ فَإِذَا طَمَانَتُمُ اللهَ وَلِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمُ اللهَ وَلِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمُ اللهُ وَلِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمُ اللهُ وَلِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ مُولِوا اللّهَ وَلِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُهُمْ السَلَعَةُ فَاذَكُرُوا اللّهَ وَلِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمُ مُ الْسَلِودَةَ فَاذْكُرُوا اللّهُ وَلِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الْمَانَتُهُمْ الْمُعُودَا وَاللّهُ وَلِيمًا وَاللّهُ مَا الْفَالِهُ وَالْمُؤْمُ وَا اللّهُ الْمُؤْمِدُونَا وَاللّهُ الْفَالْمُ الْفَالْوَالْمُ الْفَالْمُ الْمُؤْمِودُ وَاللّهُ الْفَالْمُ الْمُؤْمِولُونَا فَالْمُ الْمُعَلِّيْتُهُمْ وَالْمُؤْمِلُومُ الْفَالْمُ الْمُؤْمِولُومُ الْفَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُ الْفَعُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمُولُومُ اللْفُولُومُ اللّهُ الْفُولُ الْمُؤْمُ الْفَالْمُؤْمُولُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ اللْفَالْمُؤْمُ الْفُومُ اللّهُ الْمُؤْمُولُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ اللْمُؤْمُولُومُ اللّهُ الْ

فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ كِتْبًا مَّوْقُوْتًاه﴾ (النساء:١٠٣،١٠٢)

''اورا ہے نی اجب تم مسلمانوں کے درمیان ہواور (حالتِ جنگ میں) انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتو جا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہار ہماتھ کھڑا ہواور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ مجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہار ہماتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہوتو وہ تم پر یک بارگ فوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرویا بھار ہوتو اسلحہ رکھ وینے میں کوئی مضا کقہ نہیں، گر پھر بھی چو کئے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسواکن عذاب مہیا کر رکھا ہے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور جب اطمینان نھیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز درحقیقت ایسا فرض ہے جو بابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔'

- ⊙ اس منتر میں جس دانائی کا ذکر کیا گیا ہےاس سے مراد قرآن مجید ہے۔قرآن مجید نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی بھلائی کا بھی ضامن ہے۔ رسول اکرم مظینی ہے ہا گیا کہ وہ صحابہ ڈٹی تین کواس کی تعلیم دیں۔ صحابہ کرام ڈٹی تینیم میں بہت سوں نے قرآن مجید کو حفظ بھی کیا تھا۔
- اس سے اگلے منتر میں بیان شدہ تمام خصوصیات بھی صرف رسول اللہ مشاہ نے پر صادق
   آتی ہیں۔

سورہُ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَ مَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ ٥ ﴾ (الانبياء:١٠٧)

''اے نیگا ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔'' سور ہُ سہامیں مزیدارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَمَا آرْسَلْنُكَ اِلَّا كَاقَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلْكِنَّ آكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنِهِ (سا: ٢٨)

''اور (اے نبیً!) ہم نے تم کوتمام ہی انسانوں کے لیے بشیرونذ ریبنا کر بھیجا ہے، گرا کٹرلوگ جانتے نہیں ہیں۔''

سورة القلم مين فرمايا سيا:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ٥ ﴾ (القلم: ٤) "اور ع شكتم اخلاق كي بوع مرتع ير بو-"

سورهٔ احزاب میں ارشا دفر مایا گیا:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْلَهَ وَ الْلَهِ أَلْكَ كَثِيْرًا ٥﴾ (الاحزاب:٢١)

(درهققت تم لوگوں كے ليے الله كرسول ميں ايك بہترين نمونه ب، اور ہر الشخص كے ليے جوالله اور يوم آخرت كا أميد وار ہواور كثرت سے الله كوياد كرے۔ "

کعبہ کی تغییر نو کے دوران میں رسول اللہ مشتے ہے اپنی حکمت و دانائی سے کام لے کر عرب قبائل کو ایک ممکنہ جنگ سے بچالیا تھا۔ نبی اکرم مشتے ہے آئے ذات بابر کات سے نہ صرف جزیرۃ العرب میں امن قائم ہوا بلکہ باقی دنیا کو بھی امن وسلامتی کا پیغام اٹھی سے پہنجا۔

فتح مکہ کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر کممل ہو گیا اور نبی کریم مطابق نے نے وہاں امن قائم فرما دیا۔ آپ مطابق آیا نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی سز انہیں دی بلکہ یہ کہہ کرامن وسلامتی سے جانے دیا کہ:

- "جاؤا آج كدن تم يكوئي مواخذه نبيس كياجائ كار"
- ⊙ آج سے چودہ صدیاں قبل، عرب قوم ایک جاہل قوم تھی۔ اس زمانے کوعر ہوں کی
  تاریخ میں کہاہی ''ایام جاہلیت' جاتا ہے۔ نبی کریم طفی آیا نے اپنے پیغام ہدایت
  کے ذریعے اس قوم کو ترقی اور خوش حالی عطا فرمائی۔ ان لوگوں کو جہالت سے نکال کر
  یوری انسانیت کے لیے رہنما کے منصب پر فائز کیا۔
  - ال منتر میں تو گویا قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہی پیش کر دیا گیا ہے:
     ﴿ آیا یُھا الْمُدَّیْرُ ٥ قُمْ فَاَنذِرْ٥ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٥ ﴾ (المدثر:١، ٣)
     ''اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھواور خبر دار کرواور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔''

اور پینجبر مطنع آنے اسلام نے اللہ سجانہ و تعالیٰ کے اس حکم پرعمل فر مایا۔ آپ لوگوں کو خبر دار کرنے کے لیے اُٹھے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان فر ماتے رہے۔

⊙ قرآنِ مجيد كي سورهُ آل عمران ميں كہا گيا:

﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
كَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي
الْنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي
الْاللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ٥﴾ الله إنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ٥﴾ الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهِ يَر

''(اے پیغیمر!) یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہتم ان لوگوں کے لیے زم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنداگر کہیں تم تندخواور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گردو پیش سے حجیث جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کر داور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کمی رائے پر مشحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پند میں جوائی کے بھروسہ پر کام کرتے ہیں۔''

رسول الله ﷺ کی زمی ، رخم دلی اور سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ مِشْفِیَقِیم کے گر دجمع ہوتے چلے گئے ۔بصورتِ دیگران سخت مزاج عربوں کے دل جیتنا کوئی آسان کام نہ تھا۔

ال منتر ميں ايک رشى كى دعافقل كى گئى ہے اور نى كريم ﷺ كو بھى ايک اس طرح كى دعا عنايت فرمائى گئى تھى جو بميں قرآنِ مجيد كى آخرى سورة ميں ملتى ہے:
﴿ قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ ٥ مَلِكِ النَّاسِ ٥ اِلْهِ النَّاسِ ٥ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْحَنَّاسِ ٥ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْحَنَّةِ وَالنَّاسِ ٥ ﴿ (الناس: ١ تا ٢)

'' کہومیں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ ، انسانوں کے حقیقی معبود کی ، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ جولوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔خواہ وہ جنوں میں سے ہویا انسانوں میں ہے۔''

آخری منتر میں ویدوں کے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ آنے
 والے پیغیبر کی تعریف و تو صیف کریں اور اس پر ایمان لا کیں تا کہ اس دنیا کی برائیوں
 یے محفوظ رہ سکیں۔



# ویدوں کی مزید پیش گوئیاں

القرويد ميں كہا گيا ہے:

اے حق پرستوں کے خدا پیلوگ جوشراب معرفت سے مست ہیں ش

اور شجاعت کے کارنا ہے سرانجام دیتے ہیں اور کتھے خوش کرنے کونغمہ سراہیں میدان و غامیں

اور بغیرخون بہائے انہوں نے شکست دی

دعا وثنا کرنے والے کے دس ہزار دشمنوں کو

(اتحروید، کتاب ۲۰، مناجات ۱)

یہ پیش گوئی تاریخ اسلام کی مشہور جنگ غزوۂ احزاب کے بارے میں ہے۔ یہ جنگ رسول اللہ طنے آئی تاریخ اسلام کی مشہور جنگ غزوۂ احزاب کے بارے میں ہے۔ یہ جنگ رسول اللہ طنے آئی تا کہ فتح حاصل ہوگئ تھی۔ قرآنِ مجید کی سورۂ احزاب میں اس غزوہ کا ذکر کچھ یوں کیا گیاہے:

﴿ وَ لَمَّا رَا الْمُوْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًاه﴾ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًاه﴾ (الاحزاب:٢٢)

''اور سپچ مومنوں ( کا حال اس وقت سے تھا) کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکاراً مٹھے کہ'' میہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سپی تھی'' اس واقعہ نے ان کے ایمان اور ان کی سپر دگی کواور زیادہ بڑھا دیا تھا۔''

اس منتر میں استعال ہونے والے سنسکرت لفظ '' کارو' کا مطلب ہوتا ہے'' دعا کرنے والا' یا'' تعریف کرنے والا'' جس کا عربی ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے گا''احمہ'' جو کہ رسول الله ﷺ کا ایک اسم مبارک ہے۔

اس جنگ میں شریک کفار کی تعداد دس ہزارتھی جب کہ مسلمان صرف تین ہزار تھے۔ منتر میں بھی دشمنانِ رسول مضاعین کی تعداد دس ہزار بتائی گئی ہے۔

منتر کے آخری الفاظ کامفہوم یہ ہے کہ بغیر جنگ کیے دشمنوں کوشکست ہوگئ تھی (اور واقعہ یہ ہے کہ اس جنگ میں دو بدولڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی )

فتح مکه

اتھروید میں کہا گیاہے:

تونے اے ہند

بیں بادشاہوں کومعزول کیا

اور أن ۹۹ • ۲۰ صاحب ساز وسامان

لوگول کوبھی

E 2 12 12

اس صاحب توصیف وثنایتیم سے

(اتقروید، کتاب ۲۰، مناجات ۲۱، سطر۷)

مندرجہ بالا پیش گوئی کے حوالے سے تین باتیں قابل ذکر ہیں:

ا۔ نبی کریم مشکی کی اوقت میں مکہ کی آبادی تقریباً ساٹھ ہزارنفوس پر مشمثل تھی۔

۲۔ مکہ میں متعدد قبائل تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور ان سرداروں کی کل تعداد ۲۰ تھی۔ یہی سردار مکہ کی آبادی کے حکمران تھے۔

سو۔ یہاں جولفظ استعال ہوا ہے ، اس کے معنی ہیں'' جس کی بہت تعریف کی جائے'' اور ''مجی '' کے معنی بھی یمی ہیں۔

ای طرح کی ایک پیش گوئی رگ وید میں بھی موجود ہے۔ جس میں سنسکرت کا لفظ '
'Susharna'' استعال ہوا ہے۔ اس لفظ کے معنی بھی'' تعریف کے قابل''یا'' وہ جس کی بہت تعریف کی جائے'' ہیں۔ اور اس مفہوم کوا داکرنے کے لیے عربی لفظ'' محمد'' ہے۔ سام وید کی پیش گوئی

''احد نے اپنے خدا سے قانون دائی کاعلم حاصل کیا۔ جس سے میں نے اس طرح نور (ہدایت) حاصل کیا، جس طرح سورج سے روشنی ملتی ہے۔''

(سام وید، کتاب۲، مناجات۲)

اس منتر میں پنجبر کا نام''احد'' بتایا گیا ہے اور یہ ایک عربی نام ہے۔ ویدوں کے اکثر مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ کرنے کی کوشش میں شوکر کھائی ہے۔ اور لفظ کو''احمت''سجھ کر ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے اس منتر میں بتایا گیا ہے کہ پنجبر کو ابدی اور دائمی تا نون عطاکیا گیا۔اس سے مراد اسلام کا'' قانون شریعۂ' ہے۔

رشی کہتا ہے کہ میں نے پیغیبر مطبط کی قانون سے ہدایت حاصل کی اور قرآنِ مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَمَا آرْ سَلْنُكَ إِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا وَّلٰكِنَّ آكْثَرَ النَّاسِ

20

لا یَعْلَمُوْنَ ٥ ﴾ (سبا: ٢٨) ''اور (اے نبیً!) ہم نے تم کوتمام ہی انسانوں کے لیے بشیرونذرینا کر بھیجا ہے، مگراکٹر لوگ جانتے نہیں ہیں۔''



http://www.esnips.com/user/urdubooks

ہندؤوں کی جانب سے عام طور پراسلام کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات پوچھے جانے والے سوالات

(حصه دوم)



# کیا ویدوجی خداوندی ہیں؟

سوال: .....اگرید درست ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے ہر دور میں (اور ہر علاقے میں) وحی نازل ہوئی ہے تو بھر ہندوستان کی طرف کون سی ہدیت بھیجی گئی تھی؟ اور کیا ''ویڈ' اور ہندومت کی دیگر مقدس کتابیں وحی خدِاوندی ہوسکتی ہیں؟

جواب:....وی مردور میں نازل ہوئی

اس بات کا تذکره جمیں قرآ نِ مجید فرقانِ حمید کی درج ذیل آیت مبارکہ میں ملتا ہے۔ سور ۂ رعد میں فر مایا گیا:

﴿ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَ ذُرِيَّةً وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلِ اَنْ يَّاْتِيَ بِالَيَةِ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ اَجَلِ كِتَابٌ٥﴾ مَا كَانَ لِرَسُوْلِ اَنْ يَّاْتِيَ بِاليَةِ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ٥﴾ (الرعد:٣٨)

"" تم ہے پہلے بھی ہم بہت ہے رسول بھیج کچے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔اور کسی رسول کی بھی بیدطاقت نہتھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھا تا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔" قرآن میں چارکتا ہوں کا ذکر ہے

قرآنِ مجید میں صرف چار الہامی کتابوں کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے۔ اور یہ چار کتابیں درج ذیل ہیں:

ا۔ توراق

۲\_ زبور

س۔ انجیل

٣- قرآن مجيد

توراۃ سے مرادوہ وحی خداوندی ہے جوحضرت موی عَالِیٰ پر نازل ہوئی۔

زبورے مرادوہ الهامی كلام ب جوحضرت داؤد غاليا بنازل موا۔

انجیل سے مراد وہ وقی ہے جو حضرت عیسیٰ مَالِینگا پر نازل ہوئی اور قر آنِ مجید وہ وقی خداوندی ہے جس کا نزول پغیبراعظم وآخر حضرت محمر مصطفیٰ منظم آئے پر ہوا۔ یہ ہدایت اللی ک حتی اور آخری صورت ہے۔

سابقه كتب خاص قوموں كے ليے تھيں

قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتب مقدسہ کسی خاص قوم اور ایک خاص عرصے تک کے لیے نازل ہوتی تھیں۔لہذاان کی بیروی بھی ای عرصے تک مطلوب تھی۔ قرآن یوری بنی نوع انسان کے لیے ہے

قرآنِ مجید چونکه آخری اورحتی وجی اللی ہے، اس لیے اس کو پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا گیا ہے محض مسلمانوں یا یوں کہیے کہ محض عربوں کے لیے نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اللّٰهِ مَن الظُّلُمْ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِم

﴿ هٰذَا بَلْغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوْآ آنَّمَا هُوَ اِلْهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْاَلْبَابِ٥﴾ (ابراهيم:٥٢)

" یدایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعہ سے خبر دار کیا جائے۔ اور وہ جان لیس کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جوعقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جا کیں۔ "

سورۂ البقرہ میں اللہ سجانہ وتعالیٰ کا ارشادِ مبارک ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي ٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدَى وَ النَّفْر قَانَ (البقره:١٨٥)

''رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جوانسانوں کے لیے سراسر ہزایت ہے اورالی واضح تعلیمات پرمشمل ہے جو راوِ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کرر کھ دینے والی ہیں۔''

سورهٔ زمر میں فرمایا گیا:

﴿إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَذَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا ٱنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ٥﴾

(الزمر: ٤١)

''(اے نبی !) ہم نے اب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جوسیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا و بال اس پر ہوگا ، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔'' ہندوستان میں کون سی وحی نازل ہوئی ؟

یہاں بیسوال پوچھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کون می وقی خداوندی نازل ہوئی تھی اور بید کہ کیا ہم ویدوں کواور ہندومت کے دیگرمتون مقدسہ کوالہامی یا منزل من اللہ سمجھ سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ویدوں یا ہندومت کی دیگر کتابوں میں سے کسی کتاب کا نام قر آ نِ مجید یا احادیث سیحہ میں نہیں ملتا۔ نہ ہی کسی الیمی وحی کا ذکر ملتا ہے جو ہندوستان کے علاقے میں نازل ہوئی ہوللذا ہم یفین سے تو نہیں کہہ کھتے کہ یہ الہا می کتابیں ہیں لیکن اس امکان کی نفی بھی نہیں کر کتے۔

> بالفاظ دیگریه کتابیں الہامی ہوبھی سکتی ہیں اورنہیں بھی۔ بالفرض اگر وید الہامی ہیں؟

اگر بالفرض ویدیا ہندومت کی دیگرمقدس کتابیں الہامی متون تھے بھی اور خدا کی طرف سے نازل ہوئے بھی تھے تو پھر بھی میرف ایک خاص دور کے لوگوں کے لیے تھے۔

آج دنیا کے تمام انسانوں کو، اور ان میں ہندوستانی بھی شامل ہیں، صرف ایک ہی وحی خداوندی کی پیروی کرنی ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری اور حتمی کتاب ہدایت ہے۔ یعنی قرآن بی مجید فرقانِ حمید۔

بر برآں چونکہ سابقہ الہامی کتابیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل نہیں کی گئی تھیں الہٰڈا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھیں محفوظ بھی نہیں فرمایا۔ دنیا کے کسی بھی ندہب کی کوئی بھی کتاب الیی نہیں جومن جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہواور اپنی اصل حالت میں محفوظ ہو۔ جس میں کسی قتم کی تحریف نہ ہوئی ہو، تدلیس یا تبدیلی نہ ہوئی ہو۔

لیکن قرآنِ مجید کی پیروی چونکه روزِ قیامت تک ہونی ہے اور یہ انسانوں کے لیے ابدی ہدایت کا ذریعہ ہے لہذااس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک وتعالی نے خودلیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لَنَا اللَّهِ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ٥﴾ (الحجر:٩)
"اس ذكر (قرآن) كوجم نے نازل كيا ہے اور جم خوداس كے تلمبان ہيں۔"

### 位式器压型

# کیارام اور کرش پنیمبر تھ؟

سوال:..... اگر اسلام کہتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں پیغیبر بھیجے گئے تھے تو پھر ہندوستان کی طرف کون سے پیغیبر کومبعوث فر مایا گیا تھا؟ اور کیا ہم رام اور کرشن کو اللہ کے پیغیبر سمجھ سکتے ہیں؟

رحواب .... برقوم كى طرف بيغمبر بهيج كئ

قرآنِ مجيد كي سورهُ فاطريس ارشاد موتاب:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنُكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَ إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ٥﴾ (فاطر: ٢٤)

''ہم نے تم کوحق کے ساتھ بھیجا ہے ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اورکوئی اُمت الی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔'' ای طرح کی بات قر آنِ مجید میں ایک دوسری جگہ بھی فرمائی گئی ہے:

﴿وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (الرعد:٧)

''اور ہرقوم کے لیےایک راہنماہے۔'' میغمیں کے بہر مات کا ان ک

چند پیغمبروں کے ہی واقعات بیان کیے گئے

سورهٔ نساء میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کا ارشادِ مبارک ہے:

﴿ وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

#### ebooks.i360.pk

عَلَيْكَ ﴾ (النساء:١٦٤)

''ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم ہے کر چکے ہیں اوران رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔''

سورهٔ عافر میں بھی ہمیں اس سے ملتا جلتا پیغام دیا گیا:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ

مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (المؤمن:٧٨)

''(اے نبی !) تم ہے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں ہے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔''

بعض انبیاء کے نام بتائے گئے

قرآنِ مجید میں صرف ۲۵ انبیائے کرام دی انہا کا ذکرنام لے کر کیا گیا ہے جن میں حضرت آن محضرت اور کہ علیہم حضرت آدم، حضرت نوح ، حضرت محد علیہم السلام اور دیگر انبیاء کے اسائے گرامی شامل ہیں۔

ایک لا کھ چوہیں ہزار پیغمبر

نی کریم منطق کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اس دنیا میں ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیائے کرام مبعوث فرمائے جانچکے ہیں۔

انبیا صرف اپنی اُمتوں کے کیے

حضرت محم مصطفیٰ ملطح کینے سے قبل تشریف لانے والے انبیائے کرام علیہم السلام کوصرف ان کی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اس طرح ان کی پیروی ایک خاص زمانے اور خاص وقت تک کے لیے لازم تھی۔

سورهُ آل عمران ميں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ﴾ (آل عموان: ٤٩)

''اور (عیسلی مَالِیلاً کو) بنی اسرائیل کی طرف اینارسول مقرر کیا۔''

40

حضرت محمر طلطي آخرى بيغمبرين

حضرت محد ﷺ الله تعالی کے آخری پنیمبر ہیں۔قرآنِ مجید میں اس بات کا اعلان

يون فرما ديا گيا ہے:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَآ آحَدِ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥ ﴾ (الاحزاب: ٤٠)

" (الوگو!) محمنہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں ، مگر وہ اللہ کے

رسول اورخاتم النبيين ہيں اور الله ہر چيز كاعلم رکھنے والا ہے۔''

حضرت محمر طف علیم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے

چونکہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کا آخری اور حتی پیغام لائے تھے لہذا آپ کی نبوت مسلمانوں یا عربوں (یا کسی بھی خاص قوم یا علاقے) سے مخصوص نہیں تھی۔ آپ ﷺ کی نبوت یوری انسانیت کے لیے تھی۔

اس بات كاتذكر وقرآن مجيد مين متعدد جكد كيا كيا بير بورة انبياء مين ارشاد موتا ب: ﴿ وَ مَاۤ اَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَوِيْنَ ٥﴾ (انبياء: ١٠٧)

" اے نی اہم نے توتم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

ای طرح سورهٔ سبامین فرمایا گیا:

﴿ وَمَا آرْسَلْنُكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ

كَا يَعْلَمُوْنَ ٥ ﴾ (سبا: ٢٨)

''اور (اے نی'!) ہم نے تم کوتمام ہی انسانوں کے لیے بشیرونڈریر بنا کر بھیجا ہے،گرا کثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔''

صیح بخاری کی ایک حدیث میں کہا گیا:

41

ليے بھيجا گيا ہے۔" ( بخاري، كتاب الصلوة) ہندوستان میں کون سے پیٹمبرتشریف لائے

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہندوستان میں کون سے پیٹمبرتشریف لائے تھے؟ اور کیارام اور کرشن اللہ کے پیغیبر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں پہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اورا حادیث صححه میں کسی ایسے پیغمبر کا ذکر نہیں ملتا جنہیں ہندوستان میں مبعوث کیا گیا ہو۔ چونکه رام اور کرشن وغیره کا نام قرآن وحدیث میں کسی بھی جگه مذکورنہیں ہے لہذا یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ نبی یا پیغمبر تھے یانہیں تھے۔بعض مسلمان خصوصاً بعض مسلمان سیاستدان ہندؤوں کوخوش کرنے کے لیے اس قتم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔مثال کےطور یر'' رام عَلَیْلاً '' وغیرہ کہنا۔ یہ بالکل غلط ہے کیوں کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔قرآن وحدیث سےاس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے پیغیبر تھے۔ ہاں ا تنا کہا جاسکتا ہے کہ'' شاید'' وہ پنجبر ہوں .....اور بس۔ اگروه پنجمبر تھے بھی؟

فرض کیجیے کہ رام اور کرشن اللہ کے پیغیر تھے بھی تو وہ صرف ایک خاص زیانے تک کے لیے اور ایک خاص قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہوں گے۔ان کی پیروی صرف اس زمانے کے لوگوں بی پر فرض تھی۔ آج ہندوستان سمیت یوری دنیا کے لوگوں کی ہدایت صرف الله كي ترى پيغبر حضرت محمد رسول الله الشي الله على بيروى يرمخصر بـ للهذا سب كو انھی کی پیروی کرنی جاہیے۔

ہندومت کےاوتار

جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے، اس میں پیغمبروں کا کوئی تصور موجود نہیں۔ البیتہ اوتاروں کا تصورہمیں ضرورنظر آتا ہے۔''اوتار''سنسکرت زبان کا لفظ ہے، یہ دولفظوں سے مل کر بنا ہے یعن'' او' جس کا مطلب ہے نیچے اور'' تار' جس کا مطلب ہے گزرنا۔ تو اوتار كامطلب ہے" وہ جو نیچاترا۔" آ كسفر ۋۇ تشنرى ميں اس لفظ كامطلب بيه بيان كيا گيا ہے:

(ہندواساطیر کے پس منظر میں) ایک نجات یا فتہ روح (یعنی دیوی، دیوتا) کا انسانی جسم میں زمین پراتر نا۔

آ سان لفظوں میں کہا جائے تو او تار کا مطلب ہے خدا کا انسانی صورت میں زمین پر آنا۔

ہندومت میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ ندہب کی حفاظت کے لیے، انسانوں کے لیے
ایک مثال پیش کرنے کے لیے یا ان کے لیے اصول وضوابط معین کرنے کے لیے خدا خود
انسانی صورت میں زمین پر آتا ہے۔ ویدوں میں اوتاروں کا کوئی حوالہ نہیں ماتا۔ وید
ہندومت کی مقدس ترین کتب ہیں لیکن ان میں اوتاروں کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ''شروتی ''
میں اوتاروں کا کوئی ذکر نہیں البتہ سمرتی میں اوتاروں کا ذکر موجود ہے۔ یعنی ''پُران'' اور
اتہاں میں اوتاروں کا حوالہ ملتا ہے۔

ہندؤوں میں جومتون زیادہ مقبول ہیں اور زیادہ پڑھے جاتے ہیں ان میں اوتاروں کا ذکر موجود ہے۔مثال کے طور پر بھگود گیتا میں کہا گیا:

> ''جب بھی اور جہاں بھی ندہب پرزوال آتا ہے اے بھرت کی اولاد جب بھی لا ند ہبیت کا دور دورہ ہوتا ہے تو میں اترتا ہوں جو نیک ہیں ان کی مدد کے لیے جو ئرے ہیں انھیں ختم کرنے کے لیے اور (ندہبی) اصولوں کو قائم کرنے کے لیے

> > ہر ہزارسال کے بعد

میں خود ظاہر ہوتا ہوں۔''

( مجلُّود گیتا، باب ۲۲)

گویا بھگود گیتا کے مطابق پاک لوگوں کی مدد کے لیے، گناہ گاروں کوسزا دینے کے لیے اور مذہبی اصولوں کو دوبارہ متحکم کرنے کے لیے خدا خوداوتاروں کی صورت میں زمین پر اتر تا ہے۔

اوتارون كي تعداد

'' پرانوں'' کے مطابق اوتاروں کی کل تعداد تو سینکڑوں میں ہے لیکن'' وشنو'' کے مندرجہ ذیل دس اوتار بتائے گئے ہیں:

ا: منسیا او تار.....مجهلی کی صورت میں

۲: کرم او تار ..... کچھوے کی صورت میں

m: وراه او تار ..... خنز بر کی صورت میں

سم: نرسمهااوتار ..... بلا (Monster) کی صورت میں جوآ دھاانسان ہے اور آ دھاشیر۔

۵: ومن اوتار ..... ایک پسته قد برجمن کی صورت میں جس کا نام ومن تھا۔

۲: پرشورام اوتار ..... پرشورام کی صورت میں

2: رام اوتار ....رام کی صورت میں جورامائن کا بنیادی کردار ہے

۸: کرشنا او تار .....گیتا کے بنیا دی کردار، کرشن کی صورت میں

9: بدهاوتار....گوتم بده کی صورت میں

۱۰: کلکی او تار ....کلکی کی صورت میں

یہ تمام متن جو پچھ بیان کررہے ہیں وہ واضح ہونے کے باو جود حقیقت سے دور ہے۔ حلول کاعقبیدہ

بات بیہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں جانے کے لیے خدا کو انسانی صورت اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سے مذاجب حلول اور تناسخ کے عقیدے پرتھوڑا بہت یا

زیادہ زور دیتے نظر آتے ہیں۔ اسے فلسفہ خات کی فلسفہ حلول کہا جاتا ہے لیمی خدا کا انسانی صورت اختیار کرلینا۔ وہ اس کے لیے ایک منطقی دلیل بھی فراہم کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی پاک اور اتنی مقدس ہے کہ دکھ، درد، تکلیف، پریشانی اور مصیبت جو انسان کو درپیش آتی ہیں ان ہے وہ لاعلم ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جب ایک انسان پرکوئی مصیبت آتی ہے یا وہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس پرکیا گزرتی ہے۔ لہذا انسان کے لیے قوانین وضع کرنے کی خاطر وہ خود انسان کی صورت میں زمین پر آتا ہے۔ بظاہر میں خطق بالکل درست معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ایسانہیں۔

بنانے والاصرف ایک ہدایتی کتا بچے فراہم کرتا ہے

فرض سیجے میں ایک ٹیپ ریکارڈر بناتا ہوں۔ اب کیا یہ جاننے کے لیے مجھے خود ٹیپ
ریکارڈر بننا ہوگا کہ اس ٹیپ ریکارڈر کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ میں صرف اتنا کرتا
ہوں کہ ایک ہدائی کتا بچہ لکھ دیتا ہوں۔ اس کتا بچے میں لکھا ہوتا ہے کہ کیسٹ سننے کے لیے
کوریکارڈر میں ڈالیں اور PLAY کا بٹن دبا کمیں، اسی طرح روکنے کے لیے
کیسٹ کو ریکارڈر میں ڈالیں اور PLAY کا بٹن دبا کمیں، اسی طرح روکنے کے لیے
فلال
STOP کا بٹن دبا کیں۔ کیسٹ آگے کرنے کے لیے فلاں اور پیچھے کرنے کے لیے فلال
بٹن دبا کمیں۔ اس ٹیپ ریکارڈر کی حفاظت کریں، اگر بیاو نچی جگہ سے گرایا اس میں پانی چلا
گیا تو یہ خراب ہوجائے گا۔ مختصر یہ کہ میں ہدایات پر مشتمل ایک کتاب لکھ دوں گا، جس میں
درج ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔

قرآنِ مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔اللہ تعالیٰ کوانسان کے بارے میں آگاہی کے لیے انسانوں کو بیہ بتانے میں آگاہی کے لیے انسانوں کو بیہ بتانے کے لیے کہاں جے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ اسے خودہم انسانوں کی صورت اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس نے صرف میر کا ہے کہ انسانیت کے لیے ایک ہدایت نامہ نازل کردے۔ آخری اور حتی ہدایت نامہ قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا جاچکا ہے۔ اس ہدایت نامے میں یہ بتادیا گیا ہے کہ انسان کو (کامیابی کے لیے) کیا کرنا چاہے اور کیانہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بیغیر منتخب کرتا ہے۔ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے وہ انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو منتخب کرتا ہے، جس کے ذریعے اس کی ہدایت ہم تک انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو منتخب کرتا ہے، جس کے ذریعے اس کی ہدایت ہم تک وی کی خرورت نہیں۔ وہ ایک خاص انسان تک وی کے ذریعے اپنی ہدایت اور رہنمائی منتقل کرتا ہے جس کے ذریعے یہ ہدایت دیگر وی کے ذریعے یہ ہدایت دیگر انسانوں تک پہنچی ہے۔ یہ خاص انسان اللہ کے نبی اور پنجیبر کہلاتے ہیں۔ تصویر آخرت

قرآنِ مجيد كي سورة بقره مين ارشاد هوتا ہے:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمْوَاتًا فَآحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيُكُمْ ثُمَّ اللَّهِ تُرْجَعُوْنَ ٥ ﴾ (البقرة: ٢٨)

'' تم الله کے ساتھ کفر کا روبیہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے شخصیں زندگی عطا کی۔ پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی شخصیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھرای کی طرف شخصیں پلیٹ کر جانا ہے۔''

اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اور جب وہ یہاں اپنی زندگی پوری کر کے مرجاتا ہے تو پھر وہ قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اپنی نیکیوں اور گنا ہوں کے لحاظ سے وہ یا تو جنت میں چلا جائے گا یا دوزخ میں۔

د نیاوی زندگی امتحان ہے

قرآنِ مجيد مين فرمايا گيا:

﴿ الَّذِىٰ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَلِوةَ لِيَبْلُوَكُمْ آيُكُمْ ٱحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ٥ ﴾ (الملك:٢)

"جس نے زندگی اورموت کوا یجاد کیا تا کہتم لوگوں کو آ زما کر دیکھے تم میں ہے

کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ زبر دست بھی ہے اور درگز رفر مانے والا بھی۔''

گویااس دنیا کی زندگی دراصل ایک امتحان ہے، آخرت کی زندگی کے لیے۔اب اگر ہم اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہدایات اور احکام کے مطابق یبال زندگی گزاریں گے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہم اس امتحان میں کامیاب تشہریں گے اور جنت میں واخل ہوں گے یعنی حیات ومسرت ابدی یائیں گے۔

اس کے برعکس اگر ہم اپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پرعمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب امتحان میں ناکامی ہوگا۔ اور امتحان میں ناکام ہونے والے جہنم میں واخل کے جائیں گے۔

## قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا

قرآن مجيد ميں ارشاد ہوا:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴿ فَكُلُ نَفْسٍ ذَائِكُ لِللَّالِيَا لَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٥ ﴾ (آل عمران:١٨٥)

'' آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے فال جائے اور جنت میں داخل کردیا جائے۔ رہی ہے دنیا تو بیمض ایک ظاہر فریب چیز

جنت

الجنة یا بہشت سے مراد دائمی مسرت اور شاد مانی کی جگہ ہے، عربی زبان کے اس لفظ کا لغوی مطلب'' باغ'' ہے۔ قرآنِ مجید میں جنت کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں جانے والوں کو کیا کیا تعتیں عطاکی جائمیں گی۔ جنت میں پاک وصاف دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ ایک خوشگوار باغ ہوگا جس کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں ہر تنتیوں پر بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، میں ان پر بھی تحصکن طاری ہوگی۔ جنت میں کسی طرح کی بھی فضول با تیں نہیں ہوں گی، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی۔ دوز خ

دوزخ سزاک جگہ ہے۔ اس جگہ گناہ گارلوگوں کوسزا دی جائے گی۔ دوزخ یا جہنم کا ذکرعموماً آگ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ایک ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں۔ '' پنرجنم'' تناسخ نہیں ہے

دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کے حوالے سے عام طور پر" پنرجنم" کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ سنسکرت زبان میں" پنر" کا مطلب ہے" اگلی دفعہ" یا" دوبارہ" اور "جنم" سے مراد ہے" زندگی" ۔ لہذا پنرجنم کے معنی ہوئے" دوبارہ زندگی" یا" اگلی زندگی" ۔ اس کا مطلب" بار بارد نیا میں آنا" نہیں ہے۔ ویدوں کے علاوہ بھگود گیتا اور ہندومت کی دیگر مقدس کتابوں میں جہاں بھی" پنرجنم" کا ذکر آیا ہے اگر سیاق وسباق کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیش ترصورتوں میں اس سے" دوسری زندگی" یا" اگلی زندگی" کا تصور ہی ملتا ہے۔ آوا گون یا تناسخ کا نہیں۔

تناسخ کا بیعقیدہ بہت بعد میں سامنے آیا۔ یہ ویدک دور کے بعد کی بات ہے جب اس عقیدہ کی نشو دنما ہوئی۔اوراس تصور کے ذریعے انھوں نے لوگوں کے مختلف حالات میں پیدا ہونے اور مختلف حالات میں رہنے کی تو جیہہ کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ وہ اس بات کو سنلیم کرتے تھے کہ ہماراعظیم خالق'' ہے انصاف''نہیں ہوسکتا۔

اسلام اس سوال کا ایک بہتر عقلی جواب دیتا ہے جس پر ہم آ گے چل کر گفتگو کریں گے۔ان شاءاللہ 41

ويدون مين تصورِ حيات بعدالموت

ویدول میں اس حوالے ہے بیانات موجود ہیں:

'' وه حصه جوابھی پیدانہیں ہوا۔

اے اگنی ، اپنی حدت ہے

ایے شعلے سے جلادے اسے

وعظیم اعضا جوتو نے اسے دیے ہیں

اُس کو نیک لوگوں کی دنیا میں منتقل کرد ہے.....''

(رگ وید، کتاب ۱۰، مناحات ۱۲)

سنسکرت لفظ'' سکری تم اولوکم'' کا مطلب ہے نیک لوگوں کی ونیا یا'' اچھے لوگوں کا علاقہ'' اور اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ آ گے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ زندگی یا

آ خرت کی زندگی کے بارے میں واضح اشارے دیے گئے ہیں .....

سورگ کا تصور

'' سورگ'' یا جنت کا تصور بھی ہمیں ویدوں میں جا بجا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بیہ بیان ملاحظہ کیجے:

'' مکھن کی ندیاں جن کے کنار بے شہد کے ہیں

صاف شفاف یانی کے ساتھ بہتے ہوئے

دودھاور پانی کی نہریں

تىرى زندگى تك پېنچىي

اور تیری روح کو گونا گوں طریقوں ہے

تقويت پہنچا ئيں۔''

(انحروید، کتاب، مناجات ۳۴)

''صاف کھن کے تالاب

#### ebooks.i360.pk

41

بزي مقدار ميں ميٹھا شہد اوریانی کی جگه تسکین بخش مشروب اور دودھاور دہی ہے بھری ہوئی ندیاں ہاری طرف آئیں شاد مانی کی د نیامیں ..... ہماری جھیلوں کو کنول کے بھولوں سے بھر دے ہمارے قریب ہوجا۔'' (اقروید، کتاب، مناجات ۳۳) "جسمانی وجود سے محروم یاک صاف ہوا کے ساتھ تا بندہ درخثال دنیا کی طرف جاتے ہیں آ گ ان کے اعضائے رئیسہ کوجلاتی نہیں دنیائے مسرت میں انھیں بہت ی عورتیں ملتی ہیں۔'' (اتقروید، کتاب، مناحات ۳۴) ای طرح کے متعدد دیگر بیانات بھی ویدوں میں ملتے ہیں۔ زكه كالضور ویدوں میں جہنم، دوزخ یا زکھ کا تصور بھی ملتا ہے، سنسکرت میں اس کے لیے'' زکھ التھنم'' کالفظ استعال ہوا ہے۔ رگ وید میں کہا گیا ہے: ''وہ خدائی آ گ انھیں بھسم کردے گ اینے خوفنا ک شعلوں کے تیز جبڑ وں سے انھیں جواحکام کی پروانہیں کرتے

4

اوراینے مالک کے قوانین پڑمل نہیں کرتے۔''

(رگ وید، کتاب ۲۰ ،مناجات۵)

تصور تقذير

اسلام میں قدریا تقدیر کا تصور سجھنے سے پیش تریہ بات سجھ لینا ضروری ہے کہ انسانی زندگی کے بعض پہلوا سے جین پراس کا اختیار نہیں کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہے ہی طے شدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پریہ کہ ایک شخص کب اور کہاں پیدا ہوگا۔ اے کتنی زندگی ملے گی اوریہ کہاں کی موت کہاں واقع ہوگی۔

حالات میں فرق کا سبب

مختلف افراد کے حالات پیدائشی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ معذور ہوسکتا ہے دوسراصحت مند، ایک بچہ امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوسکتا ہے دوسراغریب ترین خاندان میں۔ ہندومت میں اس فرق کا سبب پچھلے جنم کے کرم مااعمال کو قرار دیا جاتا ہے۔

تناسخ یا آ واگون کے اس عقیدے کی کوئی منطقی یا سائنسی دلیل موجودنہیں۔ جہاں تک اسلام کاتعلق ہے، اسلام جمیں قرآن میں اس بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔سورہُ ملک میں ارشاد باری تعالٰی ہے:

﴿ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوةَ لِيَبْلُوكُمْ الْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا فَيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ٥ ﴾ (الملك: ٢)

'' جس نے زندگی اور موت کوا یجاد کیا تا کہتم لوگوں کو آن ماکر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ زبر دست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ''

موجودہ زندگی ایک امتحان ہے

قرآن مجید کی متعدد آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی مختلف طرح کے حالات کے

زريع النج بندول كا امتحان ليم النها كور يرسوره بقره مين ارشاد فر مايا كيا: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ ﴿ اَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ٥ ﴾ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ ﴿ اَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ٥ ﴾ (البقرة: ٢١٤)

'' پھر کیا تم لوگوں نے میہ مجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تعمیں مل جائے گا، حالاں کہ ابھی تم پر وہ سب پچھ نہیں گزرا ہے جوتم سے پہلے ایمان لانے دالوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر سختیاں گزریں، مصببتیں آئیں، ہلا مارے گئے حتی کہ وقت کارسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اُٹھے کہ اللہ کی مدد کہ آئے گا؟ (اس وقت انھیں تسلی دی گئی کہ) ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔''

قر آنِ مجید کی سور مُ عنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیار شاداس معالمے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔

'' کیالوگوں نے بمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جا کیں گے کہ'' ہم ایمان لائے'' اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالاں کہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جوان سے پہلے گزرے ہیں۔اللہ کوتو بیضرور دیکھنا ہے کہ سے کون ہیں اور جھوٹے کون؟''.

سورهٔ انبیاء میں فر مایا گیا:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَالَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ٥﴾ (الانبياء:٣٥) '' ہر جاندار کوموت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کرتم سب کی آز مائش کررہے ہیں۔آخر کارشمھیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔'' سور ہ بقر ہ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَىء مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْع وَنَقْصٍ مِّنَ الْكَمُوالِ
وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَراتِ وَبَشِرِ الصَّبِرِيْنَ ٥ ﴾ (البقرة: ١٥٥)
" اور ہم ضرور شمص خوف و خطر، فاقد کشی، جان و مال کے نقصانات اور
آ مدنیوں کے گھائے میں مبتلا کرکے تمھاری آ زمائش کریں گے۔ ان حالات
میں جولوگ صرکری، انھیں خوش خبری دے دو۔"

اسى طرح سورة انفال مين جميں سيربات ملتى ہے:

﴿ وَاعْلَمُوٓا آنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهَ ٓ اَجْرٌ عَظِیْہٌ ٥﴾ (الانفال:٢٨)

'' اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دحقیقت میں سامان آ زمائش میں۔اوراللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔'' ہندومت میں حیات بعد الموت کا تصور

ہندومت میں ایک تصور بار بارجنم لینے اور بار باراس دنیا میں آنے کا ملتا ہے۔اس تصور یاعقیدے کے لیے بہت ہے نام استعال ہوتے ہیں،اے وہ Transmigration تصور یاعقیدے کے لیے بہت ہے نام استعال ہوتے ہیں،اے وہ of Soul بھی کہلاتا ہوتی ہے۔ اور Reincarnation بھی ،اور بیعقیدہ آ واگون بھی کہلاتا ہے لیکن ہندو ندہب میں اس کے لیے'' سمسارہ'' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔سمسارہ کاعقیدہ ہندومت کے بنیادی عقاید میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے۔

ہندومت میں اس عقیدے کی مدو سے مختلف لوگوں کے مختلف حالات میں پیدا ہونے کی تو جیہہ کی جاتی ہے۔مثال کے طور پر اگر ایک بچصحت مند پیدا ہوا ہے اور دوسرا معذور تو پید دراصل ان کے پچھلے جنم کے کرموں کا کھل ہے یعنی وہ کام جوانھوں نے اپنی پچھلی زندگی میں کیے تھے۔اسی طرح اگر ہماری زندگی میں اچھے اور برے کاموں کا کوئی متیجہ نہیں نکلتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگلے جنم میں ان کا متیجہ نکل ہی آئے گا۔ بھگود گیتا میں کہا گیا ہے:

'' جیسے ایک شخص پرانے کپڑے اتار کرنے پہن لیتا ہے ای طرح روح بھی پرانے اور برکار مادی اجسام کوچھوڑ کرنے جسموں میں آ جاتی ہے۔'' (بعگود گیتا،باب،نبر۲۲)

دوبارہ جنم لینے کے عقیدے کا ذکر جمیں اپنشدوں میں بھی ملتا ہے۔ ایک اپنشد میں کہا گیا: '' جس طرح ایک ایک سنڈی ایک ہے سے دوسرے ہے پر نشقل ہوجاتی ہے، ای طرح روح بھی ایک جسم سے دوسرے جسم تک منتقل ہوجاتی ہے اور ایک نیا وجودا فتیار کر لیتی ہے۔''

(بربدرنا کااپنشد،حصه ،باب م)

كرم: سبب اور نتيج كا قانون

کرم کا مطلب ہوتا ہے افعال یا اعمال۔ اس میں جسمانی افعال بھی شامل ہیں اور ذہنی مجھی۔ کرم دراصل عمل اور ردعمل کا نام ہے یا یوں کہیے کہ سبب اور نتیجے کا۔ ''جو یوؤ گے وی کا ٹو گے۔''

ایک کسان گذم بوکر چاول کاٹنے کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ ای طرح ایک اچھی سوچ ایک اچھی بات یا ایک اچھا عمل بھی اپنار ڈعمل ضرور مرتب کرتا ہے۔ بیر ڈعمل یا بیاثر ہماری اگلی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، ای طرح بری بات یا براعمل بھی ای زندگی میں یا آئندہ زندگی میں ہم پراثر انداز ہوتا ہے۔ دھرم .....فرائض

دهرم سے مراد لازی فرائض یا ذمہ داریاں ہیں۔ای میں فرائض کی ہرسطے شامل ہے۔ بحثیت فرد بحثیت خاندان، بحثیت طبقہ، بحثیت جماعت غرض پوری کا مُنات کواچھے کرم کمانے کے لیے اپنی زندگی دھرم کے مطابق گزارنی جاہیے۔

بصورت دیگر ہم برے کرم جمع کریں گے۔ دھرم نہصرف موجودہ بلکہ آئندہ زندگی کو بھی بدل سکتا ہے۔

مكشا: آ وا گون سے نجات

''مکشا'' سے مراد بار بارجنم لینے کے چکر یعنی سمسارہ سے نجات ہے۔ ہر ہندو کے لیے آخری مقصد اور منزل یہی ہے کہ وہ اس چکر سے نجات پا جائے اور اس کو دوبارہ جنم نہ لینا پڑے۔لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ میہ کہ اس کا کوئی کرم ایسا نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ جنم لینا پڑے، یعنی نہ کوئی اچھا کرم ہواور نہ بُرا۔

بیعقیدہ ویدوں میں نہیں ہے

ویدوں میں ہمیں بار بارجنم لینے کے اس عقیدے کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی۔ کسی بھی وید میں کوئی ایسا بیان موجود نہیں جوروح کے اس طرح جسم بدلنے کے عقیدے کی تائید کرتا ہو۔



# کیا خداعا دل ہے؟

سوال: ..... اگر خدا عادل ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ صحت مند پیدا ہوں اور بعض گونے بہرے؟ بعض امیر ترین گھروں میں پیدا ہوں اور بعض غریب ترین گھروں میں؟

رجواب:....زندگی ایک امتحان ہے

قرآنِ مجيد كي سورة ملك مين فرمايا كيا ب:

﴿ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ آيُكُمْ آحْسَنُ عَمَلًا \* وَالْحَيوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ آيُكُمْ آحْسَنُ عَمَلًا \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ٥ ﴾ (الملك: ٢)

'' جس نے زندگی اور موت کو ایجا دکیا تا کہتم لوگوں کو آ زما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ زبر دست بھی ہے اور درگز رفر مانے والا بھی۔''

الله تعالی مختلف لوگوں کومختلف طریقوں سے آزماتا ہے ،جس طرح امتحانوں کے پرچے بدلتے رہے ہیں ہر بارایک ہی پرچہنیں آتا۔ ہرسال وہی سوالات نہیں ہوتے۔ اسی طرح الله تعالیٰ ہر کسی سے الگ امتحان لیتا ہے۔ ہرانسان کومختلف امتحان دینا پڑتا ہے۔ پچھ لوگوں کوصحت دے کران کا امتحان لیا جاتا ہے، پچھ کو بیاری اور معذوری دے کر ، پچھ لوگوں کو دولت دے کرآز مایا جاتا ہے تو کچھ کی آزمائش غربت اور نگ دی سے ک

جاتی ہے۔ فیصلہ امتحان کے مطابق ہوگا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کا فیصلہ اسے دی گئی سہولتوں اور اس پر پڑنے والی مشکل تھیں تو یقینا اس کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کیا جاتا ہے،اگر اس کی آ زمائٹیں مشکل تھیں تو یقینا اس کے ساتھ رعایت کی جائے گی۔ یوں بھی مشکل حالات کا فائدہ اس امتحان میں ہوتا ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص غریب ہے تو اس پرزگو ۃ فرض ہی نہیں ہے۔ لہذا زکو ۃ کی ادائیگ کے حوالے سے اس شخص کا کوئی نمبر نہیں کئے گا جب کہ دوسری طرف ایک امیر آ دمی پرزکو ۃ فرض ہے لیکن اکثر امیر اوگ پوری زکو ۃ ادائییں کرتے، لہذا وہ اس حوالے سے بکڑے خرض ہے کین اکثر امیر لوگ بوری زکو ۃ ادائییں کرتے، لہذا وہ اس حوالے سے بکڑے جائیں گے۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدائش نقائص کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ کچھ گو تگے بہرے ہو سکتے ہیں کچھ کو دیگر معذور بیاں ہو سکتی ہیں۔ بچہ خود تو ان معذور یوں کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ایسی صور توں میں اللہ تعالیٰ والدین کا بھی امتحان لیتا ہے کہ وہ ان حالات میں اللہ کا شکرادا کرتے ہیں یانہیں۔

قرآن مجيد ميں الله تعالى كا ارشادِ مبارك ہے:

﴿ وَاعْلَمُوا آنَّمَا آمُوالُكُمْ وَآوُلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللَّهَ عِنْدَهَ ٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ٥ ﴾ (الانفال:٢٨)

'' اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دحقیقت میں سامان آ زمائش ہیں۔اوراللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔''



## بت يرسى كامقصد؟

سوال :..... ہندو پنڈت اور دانشور یہ بات تشکیم کرتے ہیں کہ وید اور ہندومت کی دیگر مقدس کتب مورتی پوجا کی تعلیم نہیں دیتیں لیکن ابتدائی مراحل میں ، جب ذہن پختہ نہ ہوا ہو، توجہ مرکوز کرنے کے لیے بت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ذہن ایک بلند سطح تک پہنچ جائے تو پھرمورتی پوجایا بت پرئی کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب :....مسلمان بلند زہنی سطح رکھتے ہیں جواب :....مسلمان بلند زہنی سطح رکھتے ہیں

اگر مورتی پوجا کی ضرورت صرف ابتدائی سطح پر ہوتی ہے اور بلندر زبنی سطح کے حصول کے بعد ارتکاز توجہ کے لیے بت کی ضرورت باتی نہیں رہتی تو پھر میں یہ کہنا چا ہوں گا کہ مسلمان پہلے ہی سے اس بلند ذبنی سطح کے مالک ہیں کیوں کہ ہمیں اللہ سجانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہوئے کسی بت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بجلی حمکنے کی مثال

ایک مرتبہ میں ایک سوامی جی ہے I.R.F میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ انھوں نے ایک مرتبہ میں ایک موامی جی ہے۔ I.R.F میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ انھوں نے ایک مثال دی کہ جب بجلی حجیج نے بچے کہ بید کیوں چک رہی ہوتی ہے لہذا ہم اس قتم کی ہیں رہی ہے'۔ چوں کہ بچے کی وہنی سطح کم ہوتی ہے لہذا ہم اس قتم کی مثال ہے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو توجہ مرکوز کرنے کے مثال ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کے بعد آپ مجبور ہوجاتے ہیں کہ جواب معلوم کریں ، یوں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے بیچ کے علم میں بھی۔

بعض سوامی اس بات کواس طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی جماعت میں تو پچے کومورتی پوجا کے ذریعے خدا تک چینچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد میں اونچی جماعتوں میں جا کریہ ضرورت نہیں رہتی کہ وہ ار تکانے توجہ کے لیے بتوں سے مدد لے۔

مگریہاں ایک بہت بنیادی بات سامنے آتی ہے اور وہ سے کہ کسی بھی مضمون میں کامیا بی حاصل کرنے کے لیے مبادیات کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچے کسی مضمون کے اصول ومبادی کواچھی طرح سمجھ لے تو صرف اسی صورت میں وہ مستقبل میں اس مضمون میں مہارت حاصل کر سکے گا۔

مثال کے طور پر ریاضی کا استاد پہلی جماعت میں بچے کو سمجھا تا ہے کہ دو اور دو جار ہوتے ہیں۔ اب جاہے وہ بچہ میٹرک تک پڑھے یا گر بجوایش کرے یا پی ایچ ڈی کرلے، اس کے لیے دوجع دو جار ہی رہیں گے، تین یا یانچ نہیں ہوجا کیں گے۔ ہوسکتا ہے اعلیٰ جماعتوں میں وہ الجبرا،ٹر گنومیٹری اور الگورکھم وغیرہ بھی سکھ جائے لیکن بہر حال دوجمع دو چار رہیں گے لیکن اگر پہلی جماعت میں ہی غلط پڑھایا جائے تو بیتو قع کیسے رکھی جاسکتی ہے کہ وہ طالب علم آگے چل کرریاضی میں مہارت حاصل کرے گا؟

اسی طرح یہ بھی ویدوں کا بنیا دی اصول ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں ، وہ تجسیم سے پاک ہے تو پھر ہندومت کے علااس غلط روش پر خاموش کیوں ہیں؟

کیا آپ اپنی پہلی جماعت کے بچے کو بیر بتا کیں گے کہ دواور دو چارٹہیں بلکہ تین یا پانچ ہوتے ہیں اور درست جواب میٹرک میں جا کر دیں گے؟ اگر نہیں تو پھر ند ہب میں بیرو یہ کیوں اختیار کیا جائے؟



# كيامسلمان كعيكويوجة بين؟

سوال:.....اگر اسلام بت پرتی کے خلاف ہے تو مسلمان کعبے کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کعبہ کی طرف مجدہ کیوں کرتے ہیں؟ جواب:....کعبہ قبلہ ہے!

مسلمان اپنی نماز میں کعیے کی عبادت نہیں کرتے۔ کعبہ تو ان کے لیے قبلہ ہے یعنی وہ ست جس طرف منہ کر کے مسلمانوں کونماز پڑھنی چاہیے۔مسلمان نماز میں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

اسلام ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق پر زور دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پراگر نماز اداکرتے ہوئے بعض مسلمان شال کی طرف رُخ کریں اور بعض جنوب کی طرف تو یہ اچھی بات نہیں ، لہذا مسلمانوں کا اتحاد ظاہر کرنے کے لیے اٹھیں ایک خاص طرف رُخ کرکے نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا۔ اور وہ کعبے کی سمت ہے۔ لہذا اب صورت یہ ہے کہ اگر مسلمان کعبے کے جنوب میں رہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ان کا رُخ شال کی طرف ہوگا اور اگر وہ شال میں ہیں تو جنوب کی طرف۔ اس طرح اگر وہ کعبے کے مغرب میں ہیں تو مشرق کی طرف ہیں ہیں تو مشرق کی طرف کے اور اگر مشرق میں ہیں تو مغرب کی طرف۔ کعبہ زمین کا مرکز ہے

مسلمانوں نے سب سے پہلے دنیا کا نقشہ بنایا تھا۔ اور انھوں نے پیفقشہ اس طرح تیار

کیا تھا کہ جنوب اوپر کی طرف اور شال کو پنچے کی طرف رکھا گیا تھا۔ اس نقٹے کے مطابق کعبہ بالکل مرکز میں آتا تھا۔ بعد از ال مغرب میں دنیا کے نقشے تیار کیے گئے۔ انھوں نے اس نقشے کو الٹا کر دیا یعنی شال اوپر کی طرف اور جنوب کو پنچے رکھا گیا، کیکن پھر بھی کعبہ اس نقشے کے عین مرکز میں تھا۔ الحمد للہ!

طواف کعیه،اقرارتوحید

ہم مسلمان جب مسجد الحرام میں جاتے ہیں تو کعبے کا طواف کرتے ہیں یعنی کعبہ کے گرد دائرے میں چکر لگاتے ہیں اور یوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، ای طرح کا ئنات کا ایک ہی خدا ہے، جس کی تمام انسانوں کوعبادت کرنی جاہیے۔

صیح بخاری کی ایک حدیث مبار کہ سے پنہ چاتا ہے کہ ایک بارج کے موقع پر حضرت عرصے فرمایا:'' (حجر اسود کے حوالے سے ) کہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے اور اگر میں رسول اللہ منظیم کیا کہ مجھوتے اور بوسہ دیتے نہ دیکھ چکا ہوتا تو نہ مجھے چھوتا اور نہ بی بوسہ دیتا۔''

خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق ڈھٹٹ کا یہ بیان اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ ہم مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔



ضميمه

## ہندو دھرم .....ایک مطالعه ڈیوڈاے براؤن رمترجم بنیم اختر ندوی

الف: بندوازم كياہے؟

(۱) ایک بڑا مذہب :..... ہندو دھرم دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ کم و بیش ۵۵ کروڑ افراداس دھرم کے بیرو ہیں۔

ہندوستان کی ۸۰ فیصد سے زاید آبادی ہندؤوں پرمشتل ہے۔علاوہ ازیں پاکستان، بنگہ دیش، نیپال اور انڈو نیشیا اور بالی میں بھی ہندو دھرم کے ماننے والے بسے ہوئے ہیں۔ فبی، ملیشیا، سنگا پور،سری انکا، ماریشس، ویسٹ انڈیز اور چندافریقی ریاستوں میں تو ہندؤوں کی احجھی خاصی تعداد بستی ہے۔ بیاوگ ہندوستانی مہاجرین کی نسل ہیں۔

عیسائیت، بودھ دھرم اوراسلام کی طرح ہندو مذہب بھی بھی مشنری مذہب نہیں رہا۔ گو کہ حال ہی میں ہندومشنر یوں نے کئی مغربی شہروں میں اپنے روحانی مراکز کھول لیے ہیں۔ مغرب میں بہت سے لوگ بالخصوص نو جوان ہندو طرز زندگی سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن سے کہنا قدرے مشکل ہے کہ ان کی ہید دلچھی کتنی گہری اور دیر پا ہے، مغرب میں ہندوازم کے اثرات کا اندازہ فی الوقت لگانا دشوار ہے۔

اس کے برنکس ہندوازم کے اثرات چندمشر تی ایشیائی ممالک کے تدن پر واضح اور نمایاں ہیں، بودھ دھرم ہندوازم کی ایک شاخ ہے اور بودھ طرز زندگی میں ہندوار کان کی پیروی ہوتی ہے۔ اس لیے بودھ دھرم کے فروغ کے معنی ہندوافکار ونظریات کی تروت کے و

اشاعت ہے۔

(۲) دنیا کا سب سے قدیم روبیمل فدہب: ..... ہندوازم، دنیا کا وہ قدیم ترین فدہب ہے جس کی پیروی آج بھی کی جاتی ہے۔ لفظ انڈین (Indian) کی طرح" ہندو" بھی" انڈس" دریا کے نام سے مشتق ہے لیکن نام کے مقابلہ میں ہندو دھرم کہیں زیادہ قدیم ہے۔ ہندوازم کو آرید دھرم یا آریہ طرز زندگی ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔

دهرم ہندوازم میں ایک اہم لفظ ہے جس کامفہوم، حق ، نیکی ، اخلاق ، قانون ، سچائی اور راست پرتی ہے۔ دراصل دهرم وہ طرز زندگی ہے جونجات اور'' موکش'' کی موجب ہوتی ہے۔ دوسر لفظوں میں یہی دهرم وسیع معنوں میں فدجب بن گیا۔

تقریباً ۳۰۰ ق م ہندوستان ایک سرسبز تہذیب کا گہوارہ تھا لیکن آریوں ہے قبل ان لوگوں کے ذہبی رجحانات ہے ہم بہت کم واقف ہیں۔ ہندوستان میں آریہ تقریباً ۲۰۰۰ ق م میں آ کے لیکن اس وقت ان کی ندہبی خیالات کیا تھے، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے، عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوازم میں آریائی اور ماقبل آریائی افکار و نظریات کا امتزاج ہے۔

(۳) ایک نسلی مذہب :..... ہندوازم ایک عوامی مذہب ہے۔ ایک پوری قوم نے صدیوں اور قرنوں اسے اپنا کرقومی اور نسلی ساخت عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بید مذہب مختلف النوع افکار وانگال کی آ ماج گاہ ہے۔

ہندوازم اور دوسرے بڑے نداہب عالم میں تین اہم فرق ہیں۔

ا: ہندوازم کا کوئی موجد نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہندوازم کیسے اور کب وجود میں آیا، اس کی کوئی تاریخ پیدائش نہیں۔ ہزار ہا سالوں میں اس نے بتدریج اپنے ارتقائی مراحل طے کیے۔

ہندوازم میں ایبا کوئی عقیدہ نہیں جس کی پیروی سب پر لازم ہو۔اس میں کوئی متفق
 علیداصول یا فلنفہ بھی نہیں ہے۔

 ۳: ہندوازم ایک غیرادارتی ندہب ہے، ہندوادارے تو یقیناً ہیں لیکن خود ہندوازم کو کی ادارہ نہیں ہے۔ اس میں اس کے معتقدین کی ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو کسی ایک خاص قتم کی عبادت کرے پاکسی عام ضابطہ اخلاق کے مطابق زندگی گزارے۔ (٣) ندا هب كا ايك خا ندان :..... ہندوازم میں اس قدرمخلف النوع رسوم وافكار ہیں کہ اکثر اسے مذاہب کا ایک خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوکون ہے؟ بیرسوال دراصل بہت مشکل ہے۔ کوئی شخص قواعد وضوابط کے پیچید ہنظم پرعمل کرے یا بے لگام ہو، کوئی شخص تارک د نیا ہو یا پھر د نیا دار ۔ کوئی شخص ایک خدا کی پرستش کرے یا پھرسکڑوں خداوں کی ، کوئی شخص کسی انسان کوخدا مان کر، جبیها که ہندوستان میں بہت ہے لوگ کرتے ہیں ، اس کی عبادت شروع کردے یا بکسرخدا کوہی مانے ،ان میں سے ہر مخص ہندو ہے۔ ہندوازم ایک لیک دار مذہب ہے۔ بیدوسرے افکار ونظریات کواینے اندرسمو لینے کی توت رکھتا ہے اور جن کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جذب کرلیتا ہے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیراعظم پنڈت نہرونے ہندوازم کی تعریف اس طرح کی تھی: '' بلحاظ عقیدہ ہندوازم مبہم، غیرمتشکل، پہل داراور ہر شے برائے ہرکس ہے۔ اس کی تعریف متعین کرناسخت دشوار ہے بلکہ مروج معنوں میں اے دیگرادیان کی طرح مذہب کہنا بھی مشکوک ہے۔ اس نے ماضی میں بھی اور حال میں بھی ارفع وادنیٰ ادر بھی بھی تو متضادر سوم وافکار کو گلے لگایا ہے۔اس کی اصل روح

> ''زندہ رہواور رہنے دو'' میں پوشیدہ ہے۔'' ب:۔ ہندوازم کی مقدس کتابیں

شروتی اوراسمرتی:..... ہندومقدس کتابوں کی دوقتمیں ہیں:

شروتی کے لغوی معنی'' سنے ہوئے'' کے ہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں جوقد یم زمانون کے رشیول نے سنیں ۔ چاروں وید جوقد یم صحیفے ہیں شروتی کہلاتے ہیں۔ یہ ہندوعقیدے کی اساسی کتابیں ہیں۔ یہ گویا ہندوازم کے بنیادی اورمتندسر چشمے ہیں۔ اسمرتی کے معنی ''یاد کیے ہوئے '' کے ہیں۔ بیدوہ سچائیاں ہیں جن کا اظہار رشیوں ، منیوں اور عالموں نے کیا۔ اگر شروتی کو بائبل تسلیم کرلیا جائے تو اسمرتی بائبل سے مشتق تعلیمات اور روایات کہلائیں گی۔ ویدوں کے علاوہ تمام الہامی کتابوں کا شار اسمرتی میں ہوتا ہے۔ ان میں سے اکثر کتابیں مسلکی نوعیت کی ہیں اور دوسرے درجہ کی اہمیت کی حامل ہیں۔ کہانیاں اور کتھا ئیں۔ فرود جماعت کے لیے ضابطہ اخلاق ، عبادت کی رخمیں اور وینی مدارس اور فلسفیانہ اسکولوں کی رودادیں ان کتابوں کا موضوع ہیں لیکن ان میں سے چند، خاص کر دو رخمے بایران ، رامائن اور مہا بھارت ہندوازم کی عام وراثت کے اٹوٹ انگ ہیں۔

ویداورا پنشد:.....وید چار ہیں،رگ وید،سام وید، یجر ویداوراتھر وید۔ان چارول ویدوں میں درج ذیل ۴ حصےاہم ہیں:

الف: منتر ..... بي خدا كي تعريف وثنا مين حمد بير كيت بين -

ب: برہمنا ..... بیمنتروں کی تشریحات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان میں رسم قربانی کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔

ج: ارنیک (Arayakas) میں گیان دھیان کی تفصیلات ہیں۔

د: اپنشدیا پوشیدہ تعلیمات۔ رسوم وشعائر ہے الگ ہٹ کر ان میں کا ئنات اور اس ہے انسان کے رشتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ا پنشدوں کی تعلیمات کو ویدانت بھی کہتے ہیں۔ انت بمعنی اختیام یعنی ویدوں کا اختیام، یہ ویدانت روحانی سچائیوں سے لبریز ہیں۔صدیوں پر محیط ہندوادب کا بیشتر حصہ اضی اپنشدوں کے بلندخیالات کی تشریحات ہیں۔

را مائن اور مہا بھارت: ..... یہ ہندوستان کے قومی رزمیے ہیں۔ یہ وہ عوامی کتابیں ہیں جن سے ہندوعوام اخلا قیات کے درس لیتے ہیں ، اپنا آئیڈیل علاش کرتے ہیں۔ را مائن رام کی کہانی ہے ، جو راکششوں کے راجہ راون کو شکست دے کر دھرتی پرحق اور سچائی کی حکمرانی قائم کرتے ہیں۔ رام اوران کی اہلیہ سیتا آئیڈیل مرداور عورت تصور کیے جاتے ہیں۔ رام کو بھگوان کا اوتار مانا جاتا ہے اور ان کا نام جاپ ہندوازم میں عام وظیفہ خیال کیا جاتا ہے۔ (اوتار کا مطلب کسی و بوتا کا انسان کا روپ اختیار کرلینا ہوتا ہے۔)
مہا بھارت ایک عظیم جنگ کی کہانی ہے، بدی کے علم بردار ۱۰۰ کوروئیکی کے علم بردار
پانچ پانڈ ؤوں کے خلاف صف آ را ہوتے ہیں۔ بھگوان کے اوتار شری کرشن کی مدد سے نیکی
مدی برفتے یا۔ ہوتی ہے۔

بھگود گیتا :..... یا بھگوان کے گیت ہندو الہا می کتابوں میں سب سے بہتر تصور کی جاتی ہے۔ یہ مہا بھارت کا ایک حصہ ہے، جنگ کے موقع پر پانڈ و بھائیوں میں سے ایک ارجن کے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں گو کہ میں حق پر ہوں پھر بھی اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ کیوں لڑی جائے؟ میدان جنگ میں بھگوان کرش اسی شک کے از الدکی خاطر عمل انسانی کی اخلاقی اور فلسفیانہ بیچید گیوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب کا پورامتن ایک طویل مکالماتی خطاب ہے۔ یہ کتاب انسانوں کو تعلیم ویتی ہے کہ ہر شخص کو ہر حال میں انجام سے بے فکر ہوکر اپنے فرائض (دھرم) ادا کرنے چاہئیں۔ گیتا کی بنیادی تعلیم بے لوث عمل میرمرکوز ہے جو خدا سے وابستگی کا ذریعہ بھی ہے۔

"وہ خداواحد ہی ہے جوسب کا خالق ہےاور جوسب میں سرایت کرجانے والا ہے۔انسان کا اپنے فرائض کو پورا کرنے ہی کا دوسرا نام خدا کی عبادت ہے جس ہے وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔"

ہی خدا کی اصل عبادت ہے۔

گیتا کے بارے میں کہا جاتا ہے ہیہ ہندوفلفہ کی روح ہے، اسے عام انسانوں کی اپنشد بھی کہتے ہیں کیوں کہ بیا اپنشد کی مہم اور مشکل تعلیمات کو عام فہم انداز میں پیش کرتی ہے۔

گیتا نے جدید ہندوستان میں ہندو ازم کے احیاء میں زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ گاندھی جنھیں جدید ہندوستان دوسرے تمام لوگوں پر فوقیت دیتا ہے، گیتا کو'' اخلاق کی حتی رہبر'' قرار دیتے ہیں۔ اپنی خودنوشت سوائے حیات'' دی اسٹوری آف مائی ایکسپیر بمنٹس ود ٹرتھ (The Story of my experiments with truth) میں وہ گیتا کو ان لفظوں میں خراج عقدت پیش کرتے ہیں:

"جس طرح انگریزی الفاظ کے معنی جانے کے لیے مجھے انگریزی لغت کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، بالکل اس طرح میں اپنی مشکلات کے فوری حل کے لیے اس کتاب اخلاق کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

لا کھوں ہندوروزانہ گیتا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لا کھوں افراد درختوں کی چھاؤں میں یا شہر کے عظیم الثان ہالوں میں گیتا ہر عالمانہ تقریریں سنتے ہیں۔ ہندو کتابوں میں گیتا سب سے زیادہ پڑھی اور نی جاتی ہے۔ ہندوازم کی تاریخ

صدیوں تک ہندوازم تاریخ اور وقت کے دھارے سے کٹارہا جس کے سبب آج یہ بتانا انتہائی دشوار ہے کہ اس کی ابتدا کب ہوئی۔ گیتا کب کھی گئی؟ کب اور کہاں ایک خاص واقعہ رونما ہوایا کوئی تحریک چلی ؟ ہم نہیں جانتے۔ایبا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، جس سے کسی اہم آ دمی کی زندگی کے واقعات یا اہم واقعات کی تاریخ معلوم ہو سکے۔ جدید دَور کے آنے تک ہندوازم کی ہندوستانی تاریخ کوحوالہ کے بغیر ہی سجھنا ہوگا، صدیوں اور قرنوں کے ارتقائی مراحل کے مشاہدے پر قناعت کرنا ہوگا۔

ا\_ويدون كا دور ۲۰۰۰ \_۲۰۰۰ ق

یہ ہندوعقیدہ کی تشکیل کا دور تھا۔ گویا کہ بید دورِ ابہام تھا،کیکن ہندوازم کو ایک واضح سے ملی ۔ ہمہ رنگی کے ساتھ ساتھ یک رنگی بھی جلوہ گرر ہی۔

الف: ویدوں کے دیوتا اور رسوم: ۔۔۔۔۔اس دور میں ادب وجود میں آیا، سب سے پہلے

رگ وید میں بہت ساری حمدیں، آسان، سورج، دھرتی، طوفان اور آگ دیوتا کول کی

نذر کی گئی ہیں۔ اس دور میں عام طور پر قدرتی طاقتوں کی پرستش کی گئی ہے۔ ان میں

سے طاقت کا دیوتا '' اندر'' ادر راستی کا دیوتا '' ورون'' خاص ہیں۔ دیوتا کول کوراضی

اور خوش کرنے کے لیے رسومات کی ادائیگی اور قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایسا خیال کیا

جاتا تھا کہ کا کنات کا نظم قربانیوں کی وجہ سے قائم ہے۔ ایک متن کے مطابق خود

کا کنات دیوتا کوں کے ذریعہ دی گئی قربانی کے متجوبے میں وجود میں آئی تھی۔۔

لیکن ان چیزوں کا سمجھنا عامیوں کے بس کی بات نہ تھی ، چناں چہ وہ قربانیوں کو محض رسم ہی سمجھتے رہے۔ ان کے لیے قربانی کی رسم ایک جادوتھی ، وقت کے گزرنے کے ساتھ قربانی محض ایک ندہبی رسم بن کررہ گئی ، قربانی دینے والے پجاریوں کو اہمیت اور طاقت حاصل ہوتی گئی۔ اب انھیں سمجوں پر فوقیت حاصل تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ انھیں پوشیدہ امرار کاعلم ہے اور ان کا وجود عوام کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔

ب: بلند ترین حقیقت کی تلاش : ..... وید کے گیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کئی
دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، کیکن وہ اس بڑے خدا کی تلاش میں سرگردال رہتے تھے
جوان دیوتاؤں کا بھی دیوتا تھا۔ وہ'' توحید'' کے بحر ذخار کے غواص تھے۔ توحید جس کا
مطلب ایک خدا کے وجود پریفین کرنا ہے۔ اپنشدوں میں انتہائی حقیقت کی بیہ تلاش
اور بھی تیز ہوگئی ہے۔ اپنشدی تعلیمات میں خداکواکٹر'' تو ہی ہے'' سے مخاطب کیا گیا
ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم روح یا وہ طاقت جو کا نئات کی
خالق اور یالن ہار ہے اور انسانی روح سے مماثل ہے۔ مزید برآ ل کائنات سے

پرے خدائے واحد کے وجود کو بھی تشکیم کیا گیا ہے۔ اپنشد کا دعویٰ ہے کہ حقیقت ایک اور صرف ایک ہے، برہمن کا نئات کی عظیم ترین روح ہیں، انسانی روح دونہیں بلکہ ایک ہیں اور ایک جیسی ہیں۔ اس فلسفہ کو'' ادویت'' کے نام سے جانتے ہیں۔ خدا کو جاننے اور اس میں ضم ہوجانے کی میہ کوشش محض چندا فراد نے کی ، عام لوگوں نے تو دیونا وں کوخوش کرنے کے لیے قربانیاں دیے کا راستہ ہی اپنایا۔

ج: ذاتوں کی تقسیم : ...... ہر ملک میں لوگ دولت، پیشے اور خاندان کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ذات کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس تقسیم نے ہر ساجی گروہ کی حیثیت ساج میں متعین کردی۔ اس نظام نے کسی ذات کا دوسر کی ذاتوں سے کس طرح کا تعلق اور رویہ ہو، اور چھوٹی ذاتیں بڑی ذاتوں کو کس طرح نذر گزاریں یاان کی خدمت کس طرح کریں، تفصیلات بیان کیں۔ ذات پات کا نظام ویدک دور میں پھلا پھولا۔ رگ وید میں اس نظام کی بنیاد کی بابت ایک دیو مالائی قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

" برہمن یا پجاری طبقہ" کا ئنات کے خالق برہما کے منہ سے بیدا ہوا۔ چھتری یا حکومت کرنے والا طبقہ برہما کے بازو سے پیدا ہوا۔ ویش یعنی تا جروں کے طبقہ نے برہما کی جانگھ سے جنم لیا۔

ابتدامیں شاید کمی فات کا تعین اس کے پیشے کی بنیاد پر ہوتا تھا۔اسے بیافتیار ہوتا تھا۔ اسے بیافتیار ہوتا تھا کہ وہ اپنا پیشہ تبدیل کر کے اپنی ذات تبدیل کر لے لیکن رفتہ رفتہ ذات ایک موروثی شخص کی ذات اور اس کا پیشہ، اس کے والدین کی ذات سے منسوب ہوگیا۔ اس فکر نے ساج کو ایک جامد نظام دیا، بلکہ قوت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر کے عوام الناس کے استحصال کے درواز ہے کھول دیے۔ شروع میں ذات پات کے نظام نے ساج کے استقر ار میں مملی رول ادا کیا،لیکن اس کی خوبیوں کو اس کی برائیوں نے ڈھانپ لیا۔ اس نظام نے تمام ساجی تعلقات کی باگ ڈوراپنے ہاتھوں میں لے لی اور فرد کی آزادی بیمر نظام نے تمام ساجی تعلقات کی باگ ڈوراپنے ہاتھوں میں لے لی اور فرد کی آزادی بیمر

خواب وخیال ہوکررہ گئی۔ایک ذات سے پھرصد ہا ذاتوں نے جنم لیااور ہرایک کے اپنے اپنے پیچیدہ قواعد وضوابط ہنے۔ ذات پات کے نظام میں'' اچھوت'' بھی تھے جن کا سامیہ بھی نایاک کردینے والاتصور کیا گیا۔

د: عمل کا قانون (کرم): .....قانون ''عمل'' ذات پات کے نظام سے متعلق ہے اور ہندوعقیدہ کا مرکزی خیال ہے۔ عملی زندگی میں جو مقام ذات پات کے نظام کو حاصل ہے دہی مقام روحانی زندگی میں ''عمل یا کرم'' کوحاصل ہے۔

قدیم ہندوتعلیمات کے مطابق انسانی زندگی کا مقصد انتہائی اور ابدی حقیقت میں ضم ہوجانا ہے۔ یہ مقصد ایک زندگی میں حاصل نہیں ہوسکتا، اسی لیے ہر روح کو کئی زندگیاں گزار نی پڑتی ہیں۔ روح نہ بیدا ہوتی ہے اور نہ اسے موت آسکتی ہے۔ جس طرح زندگی ہے بعد موت تستی ہے۔ بیمل جاری رہتا کے بعد موت نقینی ہے۔ یہ مل جاری رہتا ہے، تاوقتیکہ روح انتہائی پاک وصاف ہوکر کا نئات کی روح میں ضم ہوجاتی ہے اور اپنے منتہائے مقصود کو حاصل کر لیتی ہے۔ اس عمل کو''سمسر ا''،'' بمعنی کسی شے گزرنا'' کہتے ہیں۔ بیدائش اور دوبارہ بیدائش کا بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ روح میں اس عمل طور پر آزاد نہیں ہوجاتی۔ یہ آزادی نجات یا موش کہلاتی ہے۔ یہ جہال اس جمل طور پر آزاد نہیں ہوجاتی۔ یہ آزادی نجات یا موش کہلاتی ہے۔ یہ جہال اس بے سے اور بار بار پیدائش سے موش ہے۔ اس نجات کا مطلب عظیم ترین طرین خدا میں ضم ہوجانا ہے۔ ہندوعقیدہ میں کسی روح کی یہ افضل ترین کا میابی ہے۔ نجات خدا میں ضم ہوجانا ہے۔ ہندوعقیدہ میں کسی روح کی یہ افضل ترین کا میابی ہے۔ نجات خدا میں ندگی کا حصول ہے۔

یپی وہ مقام ہے جہاں قانون' ممل' سامنے آتا ہے۔ اس قانون کے مطابق آج جو آ دمی ہے، وہ کل کیا تھا کا نتیجہ ہے۔ اور وہ آنے والے کل کو کیا ہوگا ، اس کا دارو مدار اس پر ہے کہ وہ آج کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ ہر ممل یا واقعہ دوسرے ممل یا واقعہ کوجنم ویتا ہے۔ یہی'' قانون ہے اور کسی فیصلہ کامختاج نہیں ہے۔ یہی'' قانون ہے اور کسی فیصلہ کامختاج نہیں ہے۔ اس میں نہ ہی جزا ہے اور نہ ہی سزا۔ قانون ''مل' موجودہ زندگی اور سابقہ زندگی سابقہ سابقہ سے سابقہ ندائی سابقہ سابقہ سابقہ زندگی اور سابقہ زندگی سابقہ سا

آنے والی زندگی کے درمیان ایک کڑی ہے۔ ۲۔رد عمل کا دور ۲۰۰۔۲۰۰ ق م

\*\* 100 ق-م میں ہندوازم کے ردّ عمل میں دوتح یکیں'' جین مت''اور'' بدھ مت''
مودار ہو کیں۔ان کے بانیوں کا مقصد بیرتھا کہ برہمنوں کی ندہبی اجارہ داری کوختم کر کے
عوام کو ندہبی رسوم اور قربانیوں سے نجات دلائی جاسکے۔ انھوں نے تعلیم دی کہ انسان کا
منتہائے مقصود خدا میں ضم ہونانہیں بلکہ خود کو جاننا، پہچاننا اور پانا ہے۔ انھوں نے کہا انسان
این اس مقصد کوخود پر قابو یا کر حاصل کرسکتا ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ دونوں متوں کے بانی بدھ اور مہاویر بنیادی طور پر ہندو تھے، بدھ کی تعلیمات میں کہیں کہیں اپنشدوں کی تعلیمات دکھائی پڑتی ہیں۔

اس زمانے میں ویدک دقیا نوسیت کے خلاف بدھ مت اور جین مت کے علاوہ متعدد تحریک انجریں کیکن جلد ہی فتم ہوگئیں۔ بدھ مت کوایک مختصری مدت کے لیے عروج حاصل ہوا، لیکن ہندوستان میں اس کی مقبولیت گفتی گئی۔ شہنشاہ اشوک کے دور میں اسے کمال کا عروج حاصل ہوا، لیکن اس دور میں بھی میہ ہندوعقیدہ کو پامال نہ کرسکا۔ ہندوازم کے چند بنیادی افکار ونظریات کو چیلنج کیا گیا اور بعض مذہبی شعائر کو ہدف ملامت بھی بنایا گیا، لیکن ہندوازم کی اساس متزازل نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ ہندؤوں نے بدھ کو بھی اپناایک دیوتا تسلیم ہندوازم کی اساس متزازل نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ ہندؤوں نے بدھ کو بھی اپناایک دیوتا تسلیم کرکے اس کی پرستش شروع کردی۔

نی تحریکوں نے ہندوازم پر بہرحال اپنی چھاپ ڈالی۔اب اخلا قیات اورصالح اعمال پر زور دیا جانے لگا۔ قربانیوں کے خلاف ردّعمل سے جانوروں کی زندگی کا احترام اجاگر ہونے لگا۔ بودھ رہبانیت مقبول ہونے لگی۔

مورتی پوجا اسی دور کی پیداوار ہے۔اپنے اپنے نجی دیوتاؤں کا تصور عام ہوا۔ پرانی روایتیں قائم رہیں لیکن نے عناصر بھی درآئے۔ س\_رزمیوں اور پُر انوں کا دور ۲۰۰۰ ق\_م سے ۱۰۰۰ ق

الف: عظیم رزمیے:.....احتجاج اور ردعمل کے دور کے بعداحیا کا دور آیا۔ رامائن اور مہا بھارت جضوں نے ہندوازم کی ترویج میں اہم رول ادا کیا، ای دور کے ابتدائی حصہ سے منسوب ہیں۔

یہ تحریریں جب عوام تک پہنچیں تو انھوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کرلیا۔ اپنشدوں میں خدا کا تصور کسی بھی صفت سے پاک تھا۔ وہ سب پچھ تھا اور پچھ بھی نہ تھا۔ اسے صرف میہ کہہ کر بیان کیا جاسکتا تھا کہ وہ نیز ہیں ہے۔ رام اور کرشنا کی صورتوں میں وہی خدا جو غیر مرکی تھا جان دار ہوجاتا ہے۔

ب: اوتار کا فلسفہ: ..... بھگود گیتا میں کرشن اپنے کو قادر کل کہتا ہے۔ وہ سورج کی روشن میں، آگ کی چیک میں، تمام چیزوں میں زندگی کی رمق اور تارکین دنیا کا کفارہ ہے۔ قربانی میں وہ خود ہی نذر، خود ہی آگ اور خود ہی قربانی گزارنے والا ہے۔ میدان کارزار میں کرشن ارجن سے کہتا ہے:

'' میں خالقِ کل ہوں اور پیدائہیں ہوا ہوں۔اس کے باوجود میں اپنی پُراسرار قوت کے ذریعہ قدرت میں ہویدا ہوں ..... میں ہر زمانے میں اوتار کی صورت میں جنم لیتا ہوں تا کہ نیکوکاروں کی حفاظت کروں، بدکاروں کو ہرباد کروں اور دھرم کی حکومت کا از سرنو قیام کرسکوں۔''

یمی اوتار کا فلسفہ ہے۔ اوتار کے معنی اتر نے کے ہیں، خاص طور پر خدا کا آسانوں سے اترنا، خدا کی بجسیم کو اوتار کہتے ہیں لیکن یہاں اوتار حضرت بیوع مسے کی بجسیم سے قدر مے مختلف ہے۔ ہندوازم میں 9 اوتار جنم لے چکے ہیں اور دسویں اوتار کو ہنوز جنم لینا

ہے۔ ج: جھکتی مسلک: .....او تار کے فلسفہ کی مقبولیت نے ایک نیا باب روثن کیا۔لوگوں نے خدا کومجسم دیکھنا شروع کردیا اور انھوں نے خدا کے تین کا موں کے لیے الگ الگ اوتار بنالیے۔ برہما خالق تھا تو وشنو حفاظت کرنے والا اور شیو ہلاک کردیے والا تھا۔
تینوں مل کرتری مورتی کہلائے ، ان اوتاروں نے لوگوں کے قلب و ذہن کو مسخر کرلیا
اورعوام کے گھر گھر میں انھوں نے جگہ پالی۔ لوگوں نے ان سے اپنی والہانہ عقیدت
کا اظہار کیا جس نے بعد میں بھکتی کا روپ لے لیا۔ بھکتی ایک خوبصورت لفظ ہے۔
جس کے معنی صرف عقیدت ہی نہیں۔ یہ والہانہ عقیدت ہے۔ خدا کی یاد میں محور ہنا
اوراسے پالینے کی جاہت کو بھکتی کا نام دیا گیا۔ ہندوازم میں بھکتی کی روایت بہت مالا
مال ہے۔شکر اجیسے فلسفیوں نے اسے حقارت سے دیکھا، لیکن بھکتی کی جیوتی صدیوں
مال ہے۔شکر اجیسے فلسفیوں نے اسے حقارت سے دیکھا، لیکن بھکتی کی جیوتی صدیوں
مال ہے۔شکر اجیسے فلسفیوں نے اسے حقارت سے دیکھا، لیکن بھکتی کی جیوتی صدیوں
مال ہے۔شکر اجیسے فلسفیوں نے اسے حقارت سے دیکھا، لیکن بھکتی کی جیوتی صدیوں

د: پُران: ..... نه بهی نظموں نے جو پُران کے نام سے جانی جاتی ہیں، بھکتی تحریک کومہمیز
کیا، ان نظموں میں دیوتا وَں کے اعمال، عظیم شخصیتوں کے کارنا ہے اور رشیوں منیوں
کے کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ اہم پُرانوں کی تعداد اٹھارہ ہے لیکن چند غیر اہم
پُران بھی ملتے ہیں، پچھ پُرانوں میں وشنو کا، پچھ میں برہا کا اور باتی میں شیو کا ذکر
ہے اس کا مطلب سے ہے کہ ہر دیوتا کے الگ الگ معتقدین بھی رہے ہیں۔ مثال کے
طور پروشنو کے بچاریوں کو ویشنو اور شیو کے بچاریوں کوشیو بھگت کہتے ہیں۔

اس دور کے اختتام پر بھگوت پُر ان کھی گئی۔ بھکتی ادب میں اس کا منفر دمقام ہے۔ یہ وشنو کے تمام اوتاروں سے متعلق کہانیوں اور کھاؤں کا مجموعہ ہے۔ عام ہندؤوں کے بیشتر نہ بھی عقاید اسی پُر ان سے لیے گئے ہیں۔ یہ نجات کے لیے بھکتی طریقِ زندگی پر زور دیتی ہے۔ اس پُر ان نے لا تعداد نظموں ، کھاؤں اور تصویروں کو جنم دیا۔ متذکرہ بالا تین اہم دیوتاؤں کے علاوہ شکتی (قوت) کو بھی دیوی کی طرح پوچا گیا۔ شکتی دیوی کی پرستش کو مرح اور اور اداکیا ہے۔

ھ: فلسفہ: ..... ہندوفلسفہ کے نو اسکولوں کی تشکیل اسی دور میں ہوئی ،ان کو درشن اس لیے کہا جاتا ہے، کیوں کہ اس کے ذریعہ دنیا کو دیکھا جاسکتا ہے۔ چھ دقیانوسی نظام ہیں اور باقی کے تین میں جین مت اور بدھ مت بھی شامل ہیں۔ ان میں چند کی اساس ویدوں کی تحریریں ہیں، لیکن درش کے دوسرے اسکول آزاد فکر بھی رکھتے ہیں اور علم کے متعدد میدانوں کے شہ سوار ہیں۔

ہم بھکتی کا دور ۱۰۰۰ سے ۵۰ کا ق

یہ موضوع مبہم ہے۔طویل دوربھکتی دوراس لیے کہلاتا ہے کہاں میں عام لوگوں نے نحات کے لیے والہانہ بھکتی کاراستہ اختیار کیا۔

الف: عام ہندو دھرم: ۔۔۔۔۔ عام ہندو کسی نہ کسی مسلک سے منسلک تھے۔ وہ اپنے پہندیدہ
د یوتاؤں کی پرستش ملک کے طول وعرض میں تھیلے متعدد مندروں میں کرتے تھے۔ وہ
تیرتھ یا تروں کے لیے بھی نکلا کرتے تھے۔ وہ ذات پات کے نظام کو مانتے تھے، جو
اب مزید پیچیدہ اور ناگزیر ہوگیا تھا، بھی بھی وہ اپنے پہندیدہ دیوتا کی مورتی اپنے
گھروں میں بھی رکھتے تھے، وہ جانوروں کا احترام کرتے اورگائے کو مقدس مانتے
تھے، اس دور میں لا تعداد دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن وشنوشیواورشکتی کواب
بھی اہم دیوتاؤں کی حیثیت حاصل تھی۔ عام لوگوں کا ند ہبگھر بلوتھا اور ند ہبنے
ان کی زندگی کے ہر شعبہ کا احاطہ کرلیا تھا۔

ب: بھکتی کا فروغ: ..... ملک کے ثالی حصہ میں بھکتی تحریک کوعروج حاصل تھا۔ شاعروں اور گویوں کے گروہ بھگوان کے والہانہ گیت گاتے رہتے تھے۔ اب بھکتی تحریک کو فلسفیوں کا تعاون بھی ملنے لگا تھا۔ وشنوا وتار رام اور کرشن اور شیوا ورشکتی کی بھکتی کی جائے گئی ، بعد میں کبیر، تلسی واس اور تکارام جیسے صوفی سنتوں نے بھکتی تحریک کو چار چاند لگادیے۔ ان سموں میں ذاتی نوعیت کی بھکتی جھکتی ہے اور بھکتی کو ہی راستہ تسلیم کیا گیا ہے۔

ج: را مانج : .....را مانج کا زمانه بارهویں صدی کے اوائل کا ہے۔ انھوں نے بھکتی تحریک کوفلسفیانه اساس فراہم کی ، انھوں نے سادہ عقیدہ اور مکمل عبودیت پر زور دیا ، ان کے بقول، بھگوان دنیا اور ذی روح سب حقیقیں ہیں۔ دنیا اور روح بشر کا انحصار بھگوان پر ہے۔ خدا کے وجود سے پرے، ان کا کوئی وجود نہیں۔ درحقیقت میہ خدا کا جسم ہیں۔انسان کا خدا پر کمل اعتاد ہی نجات کا ضامن ہے۔

اسلام کے اثرات :.....اس دور میں گو کہ ہندوستان پرمسلمان حکمرانی کررہے سے ایکن ہندوعقیدہ پراسلام کے بہت گہرے اثرات نہ تھے۔اسلام نہ تو ذات پات کے نظام کو کمزور کر پایا اور نہ ہی مورتی پوجا ہی ختم ہو تکی ۔مسلم شہنشاہ اکبر نے ایک نئے نہ جہ کی داغ بیل ڈالی ، جس میں ہندوعقیدہ کی بھی جھلک تھی لیکن میہ تجربہ کامیاب نہ ہوسکا۔ بکر کوی کبیر نے اپنے ذاتی تجربہ کہ خدا انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے کہ بنیاد پرایک آفاتی نہ جب کی تبلیغ کی ۔ کہا جاتا ہے کہ ہندؤوں اور مسلمانوں دونوں نے ہی ان کی لاش پر اپنا دعویٰ کیا کیوں کہ ہندوانھیں اپنے رواج کے مطابق جلانا چا ہے ہی تھے۔ سے ،جب کہ مسلمان اضیں دفانا جا ہے ہے۔

جب ہندؤوں نے اپنے درمیان ایک بالکل مختلف ند بہب دیکھا تو وہ اپنے ند بہب کے تئیں کچھ زیادہ حتاس ہونے گئے۔ اب وہ اپنے صدیوں پرانے ند بہب اور کلچر پر فخر کرنے گئے، اپنی پوری تاریخ میں انھوں نے اپنے عقیدہ کی خاطر پہلی بارلز ناسیکھا، ہندوازم بھی بھی دوسروں کو ان کے عقیدہ سے چھیرنے والا ند بہب نہیں رہا ہے، لیکن اب ہندؤوں نے مشنریوں کا مقابلہ کرنا بھی سکھ لیا تھا۔ مسلم دورِ حکومت کے خاتمہ پر ہندوا پنے ند بہب کے مشنریوں کا مقابلہ کرنا بھی سکھ لیا تھا۔ مسلم دورِ حکومت کے خاتمہ پر ہندوا پنے ند بہب کے مشنریوں کا مقابلہ کرنا بھی سکھ لیا تھا، جب ہندوازم نے آ تکھیں کھولیں۔

س کھ مت : سسال دور میں سکھ مت ایک نے ند بہب کی صورت میں انجراء اس کے بانی نا تک ایک سیدھے سادے اور نیک آ دمی تھے، وہ لوگوں سے اتھاہ محبت کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندومسلم اتحاد پیدا ہو، ایک ایسا طریق زندگی اور ایسا عقیدہ انجر کرسا منے آئے جس سے محبت کو فروغ عاصل ہولیکن اصلاح کی میتر کیک رفتہ رفتہ ایک نئے ند بہ میں ڈھل گئی۔

#### ۵۔ دورِ جدید ۵۰ کاق م کے بعد

دور جدید مغرب اور عیسائیت کے اثرات اور اصلاحی تحریکوں کے عروج کا دور ہے۔ ایسی تحریکیں بڑی حد تک مغربی تعلیم کا نتیجہ ہیں ، اس دور میں ہندوستانی قوم پرسی نے سر ابھارا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوطر زِ زندگی کوجلاملی ۔ جدید دور صرف اصلاح کا ہی نہیں ، نشا قریانہ کا دور بھی ہے۔

الف: اصلاحی تحریکیں: ۔۔۔۔۔ تین بڑی اصلاحی تحریکیں اکھریں جن میں پہلی تحریک برہمو ساج تھی جس کے بائی راجہ رام موہن رائے تھے۔ ساج نے ساجی اور فدہبی اصلاح کا بیڑا اُٹھایا۔ یہ تحریک ہندوازم کومنز ہ کرنے کی تحریک تھی۔ اس نے ساجی برائیوں مثلاً کسنوں کی شادی اور فدہبی شعائر مثلاً مورتی پوجا کی مخالفت کی۔ اس تحریک عورتوں کی تعلیم اور بیواؤں کی دوبارہ شادی پر زور دیا۔ یہ خالص تو حید پرست تحریک تھی، جس نے اوتار کے عقیدہ کی تعلیم نہیں دی۔ اس نے ذات پات کے نظام کو ہدنہ ملامت بنایا۔ ساج پر عیسائی تعلیمات کی گہری چھاپ دکھائی پڑتی ہے، اس کے بعد کے لیڈروں میں سے ایک کیشب چندر سین حضرت یسوع مسیح سے جدمتا شریعی وہ جاتے ہے حدمتا شریعی وہ جاتے ہے کہ عیسائیت اور ہندوازم کے درمیان دوری ختم ہو۔

دوسری تحریک آریہ ساج اصلاحی تحریک ہے کہیں زیادہ تحریک احیاتھی۔اس کے سب سے بوے رہنما سوامی دیا نند سرسوتی ایک متشدّ د ہندو تھے،اس تحریک نے ہندوازم کو چیلنج کیا، تاکہ اپنے مالا مال گم گشتہ ور شد کو تلاش کیا جاسکے۔ بیتر کیک اسلام اور عیسائیت کی مخالف تھی۔اس نے نہ ہمی قوم پرسی کو بڑھاوا دیا اور ہندؤوں کو تعلیم دی کہ وہ اپنے عقیدہ پرشی سے کاربند ہوں۔

تیسری تحریک رام کرشنامشن ہے جوشری رام کرشن پرم ہنس کی تعلیمات پر ہنی ہے۔ رام کرشن ایک سید ھے سادے غیرتعلیم یا فتہ برہمن تھے، جن میں خدا کو پانے کی تڑپ تھی۔ وہ ایک مندر کے بچاری تھے۔ وہ خود پر مکمل کنٹرول کرکے خدا کی زبردست تلاش میں سرگردال ہوگئے۔انھوں نے دیوی ماتا کا دھیان کیا، یہاں تک کدایک دن ان کے سامنے دہ سراپا ظاہر ہوئیں، بعد میں انھوں نے حضرت مصلح کو بھی دیکھا۔انھوں نے حضرت مسیح کو بھی دیکھا،تمام غداہب کا اتحادرام کرشن کے لیے ایک ذاتی تجربہ بن گیا۔ انھوں نے کہا:

" بیں نے تمام نداہب ہندوازم، اسلام اور عیسائیت کی پیروی کی، بیں نے مختلف مسلکوں کی بھی پیروی کی، بیں نے پایا کہ تمام لوگ ایک ہی خدا کی جانب بڑھ رہے ہیں، گو کہ راستے الگ الگ ہیں۔ جہاں بھی ویکھتا ہوں لوگوں کو فدہب کے نام پر جھڑ تے ویکھتا ہوں .....لیکن وہ اس پر بھی خور نہیں کرتے کہ جو کرشن ہے وہی شیو ہے اور وہی قد مجی توانائی عیسی اور اللہ ہے .... وہی رام ہزاروں ناموں کے ساتھ۔"

رام کرش ایک بزرگ آ دمی تھے، وہ دنیا کی اہم باطنی اور تصوف کی تح یکوں سے متاثر سے ایکن مشکل بیتھی کہ وہ جس مسلک کے پیرو تھے، وہ ایک عملی مسلک تھا۔ ایسا مسلک جونہ صرف رسوم کی قید ہے آ زادتھا، بلکہ جس نے روایتی تعلیم پر بھی زور دینا مناسب سمجھا۔ رام کرش کی تعلیمات کو عام کرنے میں ان کے ایک مربیدو ویکا نند کا بہت بڑا ہاتھ ہے وویکا نند کا بہت بڑا ہاتھ ہے وویکا نند ابھی یو نیورٹی میں زیر تعلیم ہی تھے کہ ان کی ملاقات رام کرش سے ہوئی، اس ملاقات نے ان کی زندگی کا دھارا ہی بدل دیا۔ انھوں نے اپنے گروکی تعلیمات کو عام کرنے ملاقات نے ان کی زندگی کا دھارا ہی بدل دیا۔ انھوں نے اپنے گروکی تعلیمات کو عام کرنے

کے لیے رام کرش مشن کی بنیاد ڈالی، جے آج ہندو ندہب کے مشنری بازو کی حیثیت حاصل ہے، یہ مشن رفاہی کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ ہندوستان میں یہ ایک بڑی تعداد میں تعلیمی، طبی اور رفاہی ادارے چلاتا ہے، بہت سے مغربی شہروں میں بھی اس کے مراکز قائم ہو بچے ہیں۔اندرون و بیرون ملک اس نے ہندوازم کی تبلیغ واشاعت میں زبردست رول اداکیا ہے۔

ب: ٹیگور :..... ہندوعقیدہ کے احیا میں شاعر را بندر ناتھ ٹیگور نے بھی ایک فیصلہ کن رول
ادا کیا ہے، ان کی نظموں اور گیتوں کامحور خدا اور انسان ہوتا ہے، ان کی شاعری میں
ہندوستانی عوام کی بلند حوصلگی جھلکتی ہے۔ وہ ہندوستانی قوم پرستی اور ہندو احیا پرسی
دونوں کے ہی تر جمان ہیں، ان کی نظموں میں بھکتی گہرائی و گیرائی کروٹیس لیتی ہے۔
وہ کہتے ہیں:

'' گردشِ شب و روز جاری ہے، کین جو میرے دل کی دھڑ کن ہے جو مختلف ناموں اور رو پوں میں جلوہ گر ہوتا ہے جو میرے لیے خوشی اور رنج کے کمحات لاتا ہے۔اس کی ایک جھلک کو مدتوں ترستا ہوں۔''

( نُيُّور گِيتا نجلي ،س2۲)

'' وه کہتے ہیں کہ مندروں اور مقدس مقامات پر خدانہیں ماتا۔''

'' وہ وہاں ہے جہاں کسان سخت زمین پر ہل چلار ہا ہے، وہ وہاں ہے جہاں سڑک بنانے کے لیے کوئی محنت کش پھر تو ژر ہا ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ دھوپ میں بھی اور بارش میں بھی اور اس کے کپڑے گرد آلود میں

خدا کوترک دنیا کر کے نہیں بلکداس کو قبول کر کے پایا جاسکتا ہے کیوں کہ خدا نے تخلیق کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔'' ایک ہندوعقیدہ بیبھی ہے کہ انسان ہی خدا ہے، ٹیگورای خدا کی بندگی کرتے ہیں، جو انسان ہے اور جس کا مذہب انسانوں کا مذہب ہے۔ ان نظریہ نے کہ انسان ہی دھرتی کی تقدیر ہے، ہندوستان کی جنگ آزادی میں میں ایک مثبت رول ادا کیا۔

ن اندهی: "آج کے دور میں مہاتما گاندهی کی حیات اور کارنا ہے ہندوازم کی سب اسے اچھی مثالیں ہیں۔ گاندهی کولوگ عموماً اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ انھوں نے اہنا اور عدم تشدد کے بل پر ہندوستان کی کامیاب جنگ آزادی لڑی۔ وہ ایک عملی آدی شخص نظری طور پر ایک مذہب یہ تھا۔ گاندهی فطری طور پر ایک مذہب انھوں نے آدی شخص وہ اکثر کہا کرتے ہے کہ مذہب پر یقین کامل ہی کے سبب انھوں نے سیاست میں حصہ لیا اور ان کا مذہب ہندوازم تھا۔ گاندهی جی حضرت سے کی تعلیمات بالخصوص بہاڑی کے وعظ سے بھی بہت متاثر ہے۔ تصلیب کے واقعہ نے آئھیں ہمیشہ بیدارر کھا، اس سب کے باوجودوہ ایک رائخ العقیدہ ہندو ہے۔ وہ لکھتے ہیں: بیدارر کھا، اس سب کے باوجودوہ ایک رائخ العقیدہ ہندو ہے۔ وہ لکھتے ہیں: بیدار رکھا، اس سب کے باوجودوہ ایک رائخ العقیدہ ہندو ہے۔ وہ لکھتے ہیں: میرا مذہب ہندوازم ہے جو میرے نزدیک انسانیت کا مذہب ہے اور جس

میں جملہ ندا ہب عالم کی بہترین چیزیں بکجا ہیں۔'' '' سچائی میرا بھگوان ہے اور عدم تشدّ د اس کو پانے کا راستہ۔'' گا ندھی جی اکثر کہا کرتے تھے۔گا ندھی کا بھگوان کوئی مرئی شے نہتھا بلکہ ایک اصول تھا،اس کے باوجود گا ندھی

مورتی پوجا کرنے والوں ہے بھی نہیں جھگڑے۔وہ لکھتے ہیں:

'' بھگوان وہ ہے جم محسوں تو کرتے ہیں لیکن جانے نہیں۔ میرے نزدیک بھگوان محبت اور پیار ہے، بھگوان اخلاق اور انسانیت ہے، بھگوان بے خوفی ہے، وہ تمام زندگی اور روشنی کا منبع ہے۔ اور بایں ہمہ وہ ان سب پر فاکق ہے، بھگوان ضمیر ہے یہاں تک کہ وہ دہریے کی خدا ناشناسی ہے، وہ کلام اور اسباب میں موجود ہے، جولوگ اس کے طبیعیاتی وجود کے قائل ہیں، ان کے لیے وہ ذاتی بھگوان ہے، جولوگ اس کے طبیعیاتی وجود کے قائل ہیں، ان کے لیے وہ ذاتی بھگوان ہے، جولوگ اسے چھونا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ مرکی ہے۔ وہ

اصل جو ہر ہے، وہ ان کا ہے جواس پریقین رکھتے ہیں، وہ ہر مخص کے لیے ہر شے ہے۔''

یہ ایک عجیب وغریب ہندونظریہ ہے۔ ہندوازم بے سروپا ندہب بھی نہیں رہا ہے، بہی وجہ ہے کہ ہندوازم وحدتِ ادیان کا قائل ہے۔ دوسرے ہندؤوں کی طرح گاندھی بھی ہر دین راست رو ہے، پریفتین رکھتے تھے۔ وہ سیجھتے تھے کہ انھوں نے نداہب کے درمیان بھی بھی مسابقہ نہیں چاہا اور نہ ہی انھیں تبدیلی کذہب پریفتین تھا، وہ سیجھتے تھے کہ ایک ندہب کو چھوڑ کر دوسرے ندہب کو اپنا نا دائش مندی نہیں ہے اور یفعل ساجی زندگی کے امن کو نقصان بھی تا ہے۔ گاندھی کے بہت سے عیسائی دوست تھے، لیکن انھوں نے تبلیغ ندہب اور تبدیلی فرہب کو بہی نہیں سراہا، گاندھی اپنے دور میں بجاطور پر ہندوازم کی تمثیل کے جانے کے لائق بیں۔ وہ ہندواحیا پرسی اور اس کے فیضان دونوں کا بی جیتا جا گیا نمونہ تھے۔

د: رادها کرشنن ،اور ویندو:..... ڈاکٹر رادها کرشنن اور شری اور ویندو دورِ حاضر کے دواہم ہندوشار ح اور مبلغ ہیں۔ رادها کرشنن کا جو ہندوستان کے صدر جمہور سیبھی رہ چکے ہیں، خیال تھا کہ ندا ہب کے آپسی تصادم کاحل ہندوازم کے پاس ہے، وہ نہ صرف ایک عقیدہ کے لیے بلکہ خدا کے عالم گیر عرفان کے لیے بھی حل فراہم کرتا ہے، شری اور ویندو تح برفر ماتے ہیں:

'' ہندو ندہب وہ عالمی ندہب ہے جو مادیت پرسائنسی مشاہدات اور تجربات اور فلسفیانہ قیاس کے ذریعہ فتح یاب ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ جوان تمام مکنہ ذریعوں کو بروئے کارلاتا ہے، جن سے خدا تک پہنچناممکن ہوسکے ۔۔۔۔۔ وہ جوہم کوموت ک حقیقت سے یکسر دور کرکے لافانی بناتا ہے۔''

ھ: ہندوعقاید:..... ہندوازم کے ارتقا کے بیان میں ہم چندا ہم تعلیمات پر روشنی ڈال چکے ہیں۔اب ہم اس کے چندغیر معمولی نظریات کی تفصیل بیان کریں گے۔

### زندگی کے جار ہدف:

ہندو ازم کے مطابق زندگی کے چار ہدف ہیں۔ دھرم، ارتھ، کام اور موکش۔ موخر الذکر کا مطلب گوشت بوست کے جسم اور فانی زندگی سے نجات ہے۔ نجات کے متلاثی کو موجودہ زندگی میں ساج اور خاندان کے شین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے اور یہی ارتھ کا مقصد ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے دوران اسے نفسانی خواہشات ارتھ کا مقصد ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے دوران اسے نفسانی خواہشات کی جمیل بھی کرنی ہے اور یہی کام کا منشا ہے۔ ذمہ داریاں کیسی بھی ہوں، طالب نجات کے لیے ہر حال میں دھرم (راستی) کا پالن ضروری ہے۔

زندگی کے جارادوار:

روایتی ہندوازم زندگی کو چار ادوار میں تقییم کرتا ہے۔ پہلا دور طالب علمی کا ہے۔
طالب علم مجرد ہوتا ہے اور گروآ شرم میں اپنے گرو کے زیر گرانی مقدس کتابوں کا مطالعہ کرتا
ہے۔ یہ ایک اہم دور ہوتا ہے۔ حصولِ علم سے فراغت کے بعد وہ خانگی اور معاشرتی زندگی
میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اولا دیں پیدا کر کے اپنے اسلاف کا قرض اتارتا ہے، وہ جفاکشی اور
مرقت کے جو ہرکو پروان چڑھاتا ہے اور پورے ساج کی فلاح کے لیے اپنے کو وقف کرتا
ہے۔ تیسرے دور میں وہ زندگی سے کنارہ کش ہو کر اپنی اہلیہ کے ساتھ جنگل میں زندگی
گزارتا ہے۔ ان مرحلوں سے گزر کرآخری دور میں اسے ایک نیکوکار کی حیثیت سے موش
مل جاتا ہے۔ ان مرحلوں وہ دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنانا طہ پوری طرح توڑ لیتا ہے۔
مل جاتا ہے۔ اس دور میں وہ دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنانا طہ پوری طرح توڑ لیتا ہے۔

دلچپ بات یہ ہے کہ جہاں ہرخخص پر پہلے تین دور واجب ہیں، وہیں چوتھے دور کا انحصار منشا پر ہے۔ جوچا ہے تارک دنیا ہواور جونہ جا ہے سونہ ہو۔

تين راستے:

ہندوازم کی تاریخ، انسان کی تلاشِ حق کی تاریخ ہے۔ بیرحق ومعرفت کے حصول اور چاہت کی داستان ہے۔ ایک ہندو کے نز دیک خدا اصل حقیقت اور سچائی ہے۔ اپنشدول میں ایک دعا مذکور ہے۔ عجاز سے حقیقت کی جانب میری رہ نمائی کر تاریکی سے نور کی جانب میری رہ نمائی کر فنا سے بقا کی جانب میری رہ نمائی کر

ہندوازم کا خلاصہ میہ ہے کہ بیرانسان کی تلاشِ حق ،تلاشِ روشنی اور تلاش بقا کا مدمی ہے،اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہندوازم تمین راستوں کو تسلیم کرتا ہے۔ میر تین راستے ہوگا بھی کہلاتے ہیں۔ یوگا کے معنی طوق کے ہوتے ہیں، یوگا سے مراد خدا کے حضور اپنی گردن میں غلامی کا طوق ڈالنا ہے،اس کا مطلب مکمل ذہنی ،فکری اور بدنی تربیت ہے۔

'' تمہارا کا ممل کرنا ہے۔ شعصیں ثمر کی فکرنہیں کرنی چاہیے۔ پس بھی بھی بھی کھل کی خاطر کام نہ کرواور نہ کام چھوڑ و۔''

احیاشدہ ہندوازم بجاطور پرایسے ہی عمل پرزور دیتا ہے، ایک زمانے تک ہندوازم کو جہاں دیگر ندہب سلیم کیا جاتا تھا۔ تارک دنیا سا دھوکو ہی آئیڈیل سمجھاتا تھا۔ لیکن آج عمل پرزور ہے نہ کہ ترک عمل پر ۔ زندگی میں عملِ صالح کے لیے آج گاندھی جی کی شخصیت اور رام کرشن مشن جیسے اداروں کی مثال پیش کی جاتی ہے۔

۲: دوسراراسته بھکتی کاراستہ ہے۔

": تیسرا راسته علم کا راسته ہے، صرف ذہنی علم نہیں، بلکہ روحانی روشی بھی۔ بیعلم ویدوں اور دوسری الہامی کتابوں کے مطالعہ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک طویل عرصہ دھیان اور ریاضت کا آتا ہے۔ علم کی آخری منزل خود آگاہی ہے، بہی وہ منزل ہے، جب وہ اس حقیقت ہے آشنا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ اس منزل میں عارف کی روح کونجات یا موکش حاصل ہوجاتی ہے۔

#### خدااور آ دمي:

ہندوازم ایک طرف تو یہ بتا تا ہے کہ (الف) خدا غیر مرکی اور قادر کل ہے تو دوسری طرف یہ بھی بتا تا ہے کہ (الف) وہ بصیرت اور طرف یہ بھی بتا تا ہے کہ (ب) وہ لباس بشری میں ہوتا ہے۔ پس (الف) وہ بصیرت اور بصارت سے پرے ہے اور اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے لیکن (ب) وہ انسانی حالات پر گہری نگاہ رکھتا ہے اور اس دنیا میں نیکی (دھرم) کے قیام اور بدی کی بیخ کنی کے لیے اکثر آتا رہتا ہے۔

آ دمی کا مقصد خدا کا حصول ہے، اس کا منتہائے مقصود ہی یہی ہے کہ وہ خدا کی ذات میں ضم ہوکرموکش حاصل کر ہے۔ ایسا تب ہی ممکن ہے جب وہ متذکرہ بالا ایک یا ایک سے زیادہ راستوں کو اپنا کر زندگی میں متذکرہ بالا وارکی تھیل کر ہے اور اپنی زندگی میں متذکرہ بالا چاروں اہداف کے حصول کی کوشش کر ہے۔ یہ مقصد کیے بعد دیگر ہے گئی زندگیوں میں اس طرح حاصل ہوتا ہے، جس طرح ایک طالب علم کیے بعد دیگر ہے گئی سال تک محنت کر کے اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔

#### مروج ہندوازم

ابھی تک ہم خالص ہندوازم کے افکار ونظریات سے بحث کررہے تھے۔ہم و کھیے بھی ہیں کہ لاکھوں ہندووں کے مذہب یعنی مروجہ ہندوازم میں بھکتی اور عبادت کا کوئی مشترک میں کہ لاکھوں ہندووں کے مذہب یعنی مروجہ ہندوازم میں بھکتی اور عبادت کا کوئی مشترک طریقہ نہیں ہے۔ الگ الگ خطوں کے الگ الگ مذہبی رسوم وشعائر ہیں، بلکہ یہ کہنا کہیں زیادہ صحیح ہوگا کہ گاؤں گاؤں گاؤں میں یہ جدا جدا ہیں۔ لا تعداد ہندود یوی دیوتا وَں میں سے کوئی ہندوکسی کو بھی اپنا خاص دیوتا چن سکتا ہے، ہر خاندان کا ایک مخصوص دیوتا ہوتا ہے۔ بھی بھی کسی گاؤں کا ایک مخصوص دیوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

مقامی طور پر ہندوازم میں متعدد مسلکی گروہ ہوتے ہیں، بڑے گروہ شیو برہما، وشنویا شکتی کی پوجا کرتے ہیں، کیکن چھوٹے موٹے گروہ اپنے اپنے دیوی دیوتا وَں کی پوجا کرتے ہیں، مختلف گروہوں کے مابین بہت ہے مسلکی اختلافات ہوتے ہیں۔اس کتاب میں ہم 1.4

ہندو ندہب کے عام پہلوؤں پرمخضرطور پرتحریر کی گے۔

عبادت

بندوا پے گھروں اور مندروں میں پوجا کرتے ہیں۔ کئی خوش حال لوگ اپنے گھروں میں ایک کمرہ یا اس کے کسی حصہ کو پوجا گرہ کی شکل دے دیتے ہیں، اس پوجا گرہ میں وہ اپنے مخصوص دیوی دیوتا کی مورتی یا تصویر رکھتے ہیں، پوجا کے وقت دیوتا کے سامنے دیپ جلاتے ہیں اور اگر بتی یا دھوپ کے دھوئیں سے خوشہو پیدا کرتے ہیں۔

ہندؤوں کے یہاں پوجا ایک انفرادی فعل ہے، عیسائی گرجا گھروں میں اجتماعی عبادت
کی طرح کا ہندوازم میں کوئی تصور نہیں، لیکن ہندؤوں کی پوجا شاید ہی بھی ذاتی نوعیت کی
ہوتی ہو،ان میں دیوتاؤں کے نام کی تکرار کے ساتھ ساتھ منتر اور مقدی اوراد دہرائے جاتے
ہیں۔ خدا تو بے نام ہے، لیکن اس کے ہزاروں نام ہیں، اس کا نام جینا اور اس کے متعدد
ناموں کوگانا ہندؤوں کی پوجا کا ایک خاص حصہ ہے، اس خمن میں ایک کہانی بھی دہرائی جاتی
ہے کہ ایک آ دی نے مرنے کے وقت کس طرح غیر ارادی طور پر خدا کا نام لے لیا اور اس
موش حاصل ہوگئی۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے لڑکے کا نام نارائن تھا جو خدا
کا ایک نام ہے، اس نے لڑکے کا نام لے کر پکارا، جس کی وجہ سے نجات حاصل ہوگئی۔
مندر اور پوجا

ہندوستان اپنے مندروں کے سبب مشہور ہے، گو کہ شہروں میں عظیم الشان مندر ہوتے ہیں، کیکن ہرگا وَں کا اپنا ایک مندر بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں عقیدت مندول کی ایک بھیٹر روز حاضری دیتی ہے۔ اس کے علاوہ لا تعداد چھوٹے چھوٹے روڈ سائڈ مندروں میں بھی مقامی لوگ ایخ خصوص دیوی دیوتا وَں کی بوجا کرتے ہیں۔

ِ طرز اورفکر کے لحاظ سے ہرمندرایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جہال کسی مخصوص دیوتا کی پوجا ہوتی ہے۔مندر کا پجاری دیوتا کی مورتی کو نہلاتا، کیڑے پہنا تا اور کھانا کھلاتا ہے۔معتقدین دیوتا کو کھانے چڑھاتے ہیں اور پھراسی کھانے (پرساد) کولوگوں میں تقسیم

کردیا جاتا ہے۔

ہندو مندروں میں بھیڑ ہوتی ہے اور شور ہوتا ہے۔ اسی شور شرابے کے دوران معتقدین کیے بعد دیگرے پوجا کرتے ہیں اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ بھی بھی وہ دیوی دیوتاؤں کی مور تیوں کی پریکر مابھی کرتے ہیں۔ تیو ہار اور تیرتھ میا تر ائیس

ہندو بہت ہے توہار مناتے ہیں۔ پچھ مقامی توہار ہوتے ہیں جیسے دیوالی (روشی کا توہار) جے راکشش راجہ پر کرشن کی فتح کے جشن کے طور پر مناتے ہیں اور پچھ علاقائی اور مقامی توہار ہوتے ہیں، جیسے کیرالا ہیں اوئم اور تامل ناڈو میں مقامی توہار ہوتے ہیں، جیسے کیرالا ہیں اوئم اور تامل ناڈو میں یوگل توہار فصل کفنے پر منائے جاتے ہیں۔ گئی توہار دیوی دیوتا وَں کی نصرت اور برائی کے خاتمہ کی یا دہیں منائے جاتے ہیں۔ جیسے بنگال کا قومی توہار در گا ہوجا جیسے دیوی ماں درگا کے ذریعہ شر پر نجر کی فتح کی یا دہیں منائے ہیں۔ اسی طرح دسمرہ توہار کوراون پر رام کی فتح کی یا دہیں مناتے ہیں۔ اسی طرح دسمرہ توہار کوراون پر رام کی فتح کی یا دہیں مناتے ہیں۔ اسی طرح دسمرہ توہار کوراون پر رام کی فتح کی یا دگار ہیں مناتے ہیں۔ اسی طرح دسمرہ توہار کوراون پر رام کی فتح کی یا دگار ہیں مناتے ہیں۔ ان میں بیشتر کا تعلق دیوی دیوتا کوں کے کارنا موں ہی کورشن کی جائے پیرائش کے سبب تقدیس حاصل ہے۔ پچھ تیرتھ استھانوں کوان کے مندرول کے سبب شہرت حاصل ہے۔ جیسے جنو بی ہندوستان میں مدرائی اور رامیشورم ، پچھ تیرتھ استھان کی مقدس دریا مثلاً گنگا یا کسی مقدس بہاؤی مقدل رو تی اور ساہری ملائی ہے متعلق ہوتے ہیں۔ گنگا کو مقدس مقدس دریا مثلاً گنگا یا کسی مقدس بہاؤی مقدس تھی جاتا ہے۔ اس کے متعرب تاس کے کناروں پر بسے ہوئے شہروں کو بھی اسی مقدس دیا جاتا ہے۔ اس کے متیرتہ واسیاں کی باتر اگر سکتے ہیں ، گنگا کو مقدس متعامل ہے۔ مثلاً بنارس کا شار ہندوستان کے مقدس ترین مقامات میں ہوتا ہے۔ اس کے متیرتہ واسیاں کی باتر اگر سکتے ہیں ، گنگی عام انہ ہندوستان کی باتر اگر سکتے ہیں ، گنگی عام انہ کی باتر اگر سکتے ہیں ، گنگی عام انہ کی باتر اگر سکتے ہیں ، گنگی وقت جسی ہوتے ہیں ، گنگی عام انہ کی باتر اگر سکتے ہیں ، گنگی وقت کی وقت ہی میں مقامات میں ہوتا ہے۔

یں ہے ہوں ہے۔ اور کسی ہی اور کسی وقت بھی تیرتھ استفان کی یاترا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پرایک متعین موسم میں یا متعین وقت میں لوگ تیرتھ یاترا کرتے ہیں۔اس کا سبب موسم ہوتا ہے یا پیرتصور کہ کسی خاص موقع یا تیو ہار پر یاترا کرنے کا زیادہ اجرماتا ہے۔ فر د ، خاندان اور لوگوں کے بڑے گروہ ،امیر وغریب ،خواندہ اور نا خواندہ ، زندگی کے ہر شعبہ اور ہر طبقہ ہے متعلق افراد، گاہے گاہے، ٹرینوں، بسوں اور بیل گاڑی کے ذریعہ تیرتھ استھانوں کو جاتے ہیں، بھی بھی تو اپنا کپڑا اور کھانا لا دکر پیدل ہی طویل مسافت طے کرتے ہیں۔ کئی تیرتھ استھانوں پر یاتری صرف دیوی دیوتا وُں کے درشن کرتے اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں، لیکن دوسری جگہوں پر سخت نہ ہی رسوم اوا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً تروی کی یاتر اکرنے والوں کومندر کے احاطہ میں سرمنڈ انا ضروری ہوتا ہے۔
رسم ورواج

ہندؤوں کی ایک قدیم کتاب'' منو کے قوانین'' میں برہمنوں کے لیے بارہ مقدی رسموں کا ذکر ہے۔ان رسموں میں سب سے پہلی رسم حمل سے متعلق ہے لیکن آج کل روایتی ہندوجی ان رسوم کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ ہندؤوں میں پیدائش، شادی اور موت سے متعلق بہت سے رسم و رواج ہیں، ہر علاقہ کی رسموں میں کافی فرق ہوتا ہے، ہر ذات کے اپنے رواج ہوتے ہیں۔ برہمن ابھی تک اپنے لڑکوں کو مقدی زُمّار پہنانے کی رسم کا جشن مناتے ہیں۔ واضح رہے کہ برہمن کو بید زُمّار تا عمر پہننا ہوتا ہے۔

ہر ہندو کی زندگی میں علم نجوم کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ علم نجوم کے ذریعہ کسی شخص کی پیدائش پر تیار کیے گئیزا گچہ کی بنیاد پراس کے اخلاق و کر دار اور واقعات زندگی کی پیشین گوئی کی جاتی ہے۔ جیوش میں پیدائش کے وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہندؤوں کے یہاں ہر عمل کا ایک مبارک وقت (شگون) ہوتا ہے۔ خریدنے اور پیچنے کا، بونے اور کا لیے کا مبارک وقت (شگون) ہوتا ہے۔ خریدنے اور پیچنے کا، بونے اور کا لیے کا مبارک وقت کی بہت ایک کہ شادی کرنے کا ایک شگون ہوتا ہے۔

عام طور پر والدین دولہا اور دلہن کی شادی کرتے ہیں، وہ دولہا اور ڈلہن کے زائچ کماتے ہیں اگر دونوں میں مطابقت ہوتی ہے بھی شادی طے ہو پاتی ہے۔شادیوں کے جشن کئی دنوں تک جاری رہنے ہیں بین بعض شادیاں انتہائی سادگی سے گھروں میں یا مندروں میں بھی ہوجاتی ہیں۔

ہندواپنے مردول کوجلا دیتے ہیں ۔سب سے بڑالڑ کا مردہ والدین کی چتا میں آگ لگا تا ہے یہی وجہ ہے کہ ہندؤول کے نز دیک اولا دنرینہ کی بہت اہمیت ہے۔

دقیانوسی ہندو''شدھ'' اور''اشدھ'' کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ پابندی سے روز اشنان

کرنا اور منتخب کھانوں کو ہی کھانا ہندؤوں کے نزدیک شدھ ہونے کے مترادف ہے۔ بیشتر ہندو گوشت سے ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ جو ہندو گوشت کھاتے بھی ہیں وہ گائے یا بھینس کے گوشت سے پر ہیز کرتے ہیں۔ قدیم دور سے ہی گائے کومقد میں اور مبارک سمجھا جاتا ہے۔ گاندھی جی کے بقول گائے کی پوجا کا مفہوم تمام زندگیوں کا احترام ہے۔ بیشلیم کرنا ہوگا کہ دور حاضر میں گائے کی پوجا کا بیمفہوم نظروں سے اوجھل ہوگیا ہے۔

گائے کی پوجا کا بیمفہوم نظروں سے اوجھل ہوگیا ہے۔

اختلاف میں انتحاد

ہندوازم میں طرح طرح کے ندہبی خیالات وافکاراور رسم ورواج ہیں۔اس ندہب میں عام طور پر قدرتی طاقتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ دوسری جانب ہندوازم میں روحانیت اور بھکتی بھی ملتی ہے۔ دانش ورول کے بقول خدا منتہائے حقیقت ہے۔ وہ غیر مرکی روحِ کا مُنات ہے جس سے ملن موجب نجات ہے۔ اس کے برعکس گاؤں کا ساوہ لوح دہقان دیوتاؤں کی بھکتی کرکے انہیں راضی رکھنا جا ہتا ہے۔ ہیں ہمہ بیسب ہندو ہیں۔

وہ سوامی بھی ہندو ہے جو پالتی مار کر ہیٹھتا ہے اور خدا اور کا کنات کی گھیوں کو سلجھانے میں لگا رہتا ہے اور وہ بوڑھی عورت بھی ہندو ہے جو گئیش جی کے آگے سرا پا بجز وا عکسار کی مورتی بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ جولوگ ماتھوں پر تلک لگاتے ہیں وہ بھی ہندو ہیں اور وہ لوگ بھی جو بھی مندر نہیں جاتے ، پوجانہیں کرتے اور کی طور ہندونہیں دکھائی پڑتے ۔لیکن پھر بھی وہ فکر اور خیال کے سبب ہندو ہی ہیں۔ ایک عام ہندو کہاوت ہے '' جینے دماغ اتنے ہی نظریات''۔ رگ و بد میں فدکور ہے'' حقیقت ایک ہے نام مختلف ہیں'' یہی وہ خیال ہے جو ہندوازم کے بیشتر تضادات کی بنیاد ہے۔ گیتا میں ارجن سے کرش کہتے ہیں:'' بھگت جس طریقے ہے بھی پرسش کرنا چاہاں کے عقیدہ کو میں راسخ کر دیتا ہوں۔ آدمی جس حال میں بھی بھے پکارے میں اسے قبول کرتا ہوں کہ ہر داستہ میرا اپنا راستہ ہے۔''

ہندوستان اور ہندوازم

حالانکہ آ زادی کا وہ قومی جوش سرد پڑ گیا ہے لیکن ہندوازم کا احیا جاری ہے۔جنونی

ہندؤوں نے چاہاتھا کہ ہندوراج قائم ہولیکن اس کے برعکس دوسر بے لوگوں کی جدوجہد کے بیتے میں آج ہندوستان ایک سیکولرریاست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کسی خاص فہرہب کو اوروں پر فوقیت نہیں دیتی ۔ ریاست عوام کے فدہبی عقاید اور رسم ورواج میں غیر جانب دار ہوتی ہے۔ تمام فداہب کے لوگوں کو اپنے فدہب کی پیروی اور تبلیغ کی آزادی ہوتی ہے۔

آج بھی ہندوازم ملک کی اکثریت کا ندہب ہے۔اس ملک کا کلچر،مجموعی طور پر ، ہندو کلچر ہے اورا خلاق وکر دار ہندوا خلاق وکر دار ہے۔

ہندوستان نے ایک آ زادریاست کی حیثیت سے ترقی اور جدید کاری کا بیڑااٹھایا ہے۔
اس نے تہید کیا ہے کہ غربت کا خاتمہ ہواورلوگوں کا معیارِ زندگی بلند ہو۔اس کے وہی مقاصد
ہیں جو دنیا کے تمام ترقی پذیر ملکوں کے ہیں لیکن زبان علاقائیت، کثرتِ آ بادی،غربت اور
ساجی عدم مساوات کے مسئلے عفریت بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ
روایق ہندوازم کی تعلیمات آ زاد ہندوستان کی تمناؤں کی تحمیل میں کس درجہ معاون ہوں گی؟
جدید کاری ہیں ہندوازم معاون ہوگا یا سدراہ؟ کیا یہ مجوزہ ترقی اوراس کے حصول کے لیے بنیاد
اور مطلوبہ توانائی فراہم کر سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب چنداں آ سان نہیں ہے۔
فرسودہ روایتیں اور تبدیلیاں

آج ہندوازم کواٹھی حالات کا سامنا ہے جن سے تمام نداہب عالم دو چار ہیں۔ چند ہندو دانش وروں کا خیال ہے کہ ہندوازم نہ آ ب ہوجائے گا۔ صرف بھکتی کی چندروا بیتیں سطح آب پر نظر آئیں گلیکن دوسرے بہت سے دانش وراس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ نہایت پر اعتماد اور جوشلے لہجے میں کہتے ہیں کہ سیکولر ازم کی تند و تیز آندھی سے ہندوازم متاثر نہ ہوگا کیوں کہ اس کی خفی طاقت نے نظریات اور تازہ قوتوں سے نبردا آزما ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہندوازم کے حامیوں کا کہنا سیح بھی ہوسکتا ہے کہ کیوں کہ ماضی میں بھی ایسے ہی دشوار حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بیاک کیک دار ند ہب ہے جو کسی شخص یا کتاب سے پیوستہیں حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بیاک کیک دار ند ہب ہے جو کسی شخص یا کتاب سے پیوستہیں ہے۔ دوسرے نداہب کے مقابلہ میں اس میں سخت نا مساعد حالات قائم و دائم رہنے اور ہوا

کے ست بہنے کی صلاحیت ہے۔ بیا پنے ظاہری مخمل سے اپنے مخالفین کوتھ کا دیتا ہے۔

ہندوازم نے اپنی بہت سی ساجی برائیوں پر قابو پالیا ہے، بہت سے معاملات میں اس نے ساجی قوانین کے آ گے سرتشلیم خم کر دیا ہے۔ ذات پات کے نظام میں اب وہ بختی باقی نہیں رہی۔ چھوت چھات کوممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ عورتوں کوآ زادی ملی ہے۔ پرانے او ہام اور ساج مخالف رسم ورواج مثلاً ستی اور کم سنی کی شادی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔

کوکہ دیمی معیشت کو تعتی نظام نے اس بری طرح متاثر کیا ہے کہ دیمی زندگی مفلوح ہوکر رہ گئ ہے اور شہری تدن نے خاندانی نظام کو تہ و بالا کر ڈالا ہے لیکن پرانی قدروں میں ابھی طاقت باقی ہے۔ حالا نکہ روایتی قدرین ختم ہوئی ہیں لیکن ان کی جگہ ہوز پر نہیں ہوئی ہے۔ ذات بات کے نظام کا سامنا ابھی بھی ہے۔ ذات بات بظاہر باقی نہیں رہی لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی مضبوط ہے۔ ذات بات کا نظام کس قدر حاوی ہے، اس کا شوت اس امر سے ملتا ہے کہ بہت سے مقامات پر عیسائی بھی ذات یات کے شکتے ہیں گرفتار ہیں۔

بہت سے ہندورائخ العقیدہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود مندروں اور تیوباروں کی وہی ہمہ ہمی باقی ہے۔شہر کے مندرہوں یا دیہات کے، ان میں عقیدت مندوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ نے مندروں کی تعیر بھی جاری ہے۔نت نے مسلک اور متوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تیرتھ استھانوں کی یا ترابھی جاری ہے۔ گیروے رنگ کے لباس میں سادھوا ب بھی سڑکوں پر مہلتے نظر آتے ہیں، کلا ئیوں پر گھڑی اور ہاتھوں میں ٹرانسسٹر سے ان کے زُہد میں کی نہیں ہوتی۔

بھارتیہ ودیا بھون جیسے بڑے پبلشر ہندو ندہب اور کلچر پر کتابیں اور رسالے شائع کرتے رہتے ہیں۔ قدیم ہندو تعلیمات کو جدید زندگی میں کارگر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ مخضراً ہندوازم آج بھی ایک زندہ ندہب ہے۔

(A Guide to Religion عرجمه A Guide to Religion



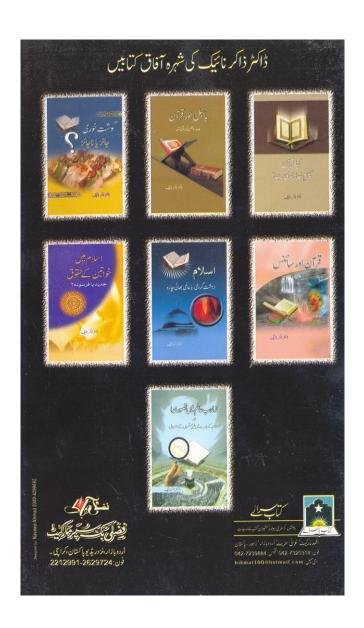

### ebooks.i360.pk